

Kital Kar

1562 ¥ •

SUM UNIVERCITY RUGATION OF THE PROPERTY OF THE

NOTE VER

راجُدراجا بال مهاراج برکن برشاد بهادر بین السلطنت کے سی آئی ای چیسی ایس آئی۔ ایل ایل ڈی پیشکار و مدارالمہام وصدرالم الما اور شاء مشرق ترجان فنیقت علامہ ڈاکٹر سٹنے محدا فبال مردم ایم اے بی ایج ڈی بربر ٹرابٹ لاکی با ہمی مراسلت کا مجموعہ اور دونو کے

تعلقات كانذكره

ولا كرط سيَّ محى الدّين فادرى زور

ایم کے ۔ بی ایکی فری (لندن و فیسر و صدر تصر کر معیمانی ایم ایم کے دو اور کا دارہ اور این اگردو

19 (Sichers)

M.A.LIBRARY, A.M.U.



In the state of th

باراول ساس واع

مطبوعه اعظم سیم برین حیدرآباد ملنے کا بہت سب رس کناب گھر رفعت منزل ۔ خیرتآباد حیدرآبادوکن

صفحات - ۱۴۶ مر ۲۱۹ مرد ۲۱۹ فرد فرد الم

(۲) شاد زمى افيال الا ير يا (۸) شاد بی د رو) اقبال (د مفحات ۱۳۱۱) b stig 2 519 16 راا، افبال ۵- موری علی الم (۱۲) شاد ۲۰ - د ۱۹۲۰ شاد (۱۲) ر۱۱۳ د د فروری په رهماريسي انتاني مرا رم ا اقبال ۲۳ یه ۲۹ (۱۵) شاد ۲ - اي ه 11 (۱۹) افیال یه ید ٣٣ = 2 -11 912 (16) ۳D

**تصاوير . ج**ارا *جربير للسلطنة بركتن ريشاد ننا*د علامهمر واكترشيخ محدا فبال عكرخط مهاراج بها در ۱۹۹ رر ر علامدافبال بم (صفحات به تا ۲۰۰۰ ) مهاراجه اورعلامه كي لافانني اور تعلفات اصفیات انا ۱۰ b 2 5 19 17 ن سلانا كانب "مارسنج (۱) افيال ا-اكنوركالهاء س (۲) ن اله رس اقبال اس بر بر

رسم) سنناد ۱۱ نومبریه

(١٨) أقبال ما باي علامات ١٨ (۳۹) شاد ۲۳-اگرای کاولهٔ ۲۲ (19) شاد دم-ایج افاع (۲۳ جادیالنی) ۲۹ (۳۷) افیال ، ۵ ستمیر یا ۹۳ (۲۰) شاد براریل علقاء به ردس) شاد سر- اکنوبر ر سه (۲۱) اقبال ۱۰۰ مه روم) افیال ۲- یه یه 42 ( P (۲۳) افیال ۱۵ یه یه شاد ې ۔ د د ۱۷ (171) de (۲۴) افیال ۳ - مئی ۔ ۲۳ (۱۳۲ افیال ۲۲ نومبر ر 44 (۲۵) شاد ۸ - به به 06 (۲۲) اقبال ۱۹۔ یہ ۔ 16 (۲۷) شاد سم - جون ر 49 (۲۸) افیال ۱۳۰ یه یه 24 (۲۹) شاد ۲۷ ـ ۱۱ ا (۲۵) افیال ۲۰ - جوری مواولته ۲۷ 24 (۳۰) افیال ۳۰۔ یہ یہ 4 (۱۳۱) م ۱۶-بولائی س ريم) شاد ۲۴- اچ مراوز و جراد کالنانی).۸ 02 (۳۲) غاد ۲۲ ـ ۱۱ ۱۱ (مهر) افيال ١٠ ايريل صلاله ١٨ ۸۵ 09 - -- r = JLi (FT) (۹۹) شاد ۱۸- مئی یا ۱۸۳ رسم شاد ۲-آکٹ ر (۵۰) افیال ۱۱ جون یه سمد 4. رهم اقال ۱۲ د د (۵۱) شاد ۱۸ س س ۱۸ ۱۵۱

(44) شاد ۸ - فسمر <del>(1913</del> ۱۱۰ (۲۸) افبال ۱۵ - سه 111 ر ١٩ شاد ١٩ - -117 ر صفحات ۱۱۵ ما ۱۲۸) 19 TT (٠١) اقبال ١١- اللوبرستكيَّة ١١٤ (١١) شاد ١١٠ - ، ١١٩ - " - FY Jiji (2F) رسے شاد ۱- نومر سر ۱۲۲ رسم) اقبال ۔۔ ۔ ۔ ۱۲۳ (۵۵) شاد ۱۹ - - - ۱۲۳ (۷۷) افبال ۹ - ڈسمبر ۱۲۵ 174 أقبال 19 -(< ^) 114 (100° 119 = 600

راه) افال ١١- حولائي ملا واع مم رسره) شاو ۱۱- س رسم ۵) ر ۱۹ ٹوسمبر سه ۸۹ رصفیات ۹۱ تا ۱۱۲) b b 5 5 51919 (۵۵) شاد ۸- فروری وله اله ۹۳ ر۵۷) أقيال ۲۱ - سه مه 2 2 - 17 2 (مه) نشاد م - مايع ، ۹۲ روه) افنال ۲۹ س م ۹۷ (۲۰) شاد ۱۰۰ ایریل ۱۹۹ (۱۲) افیال ۲۵ - - ۱۰۲ (۹۲) شاد ۳ - مئی په ۱۰۳ (۹۳) افیال ۱۰۵ شمبر سه ۱۰۵ رسم ا شاد ۲۳ = = ۱۰۹ (۹۵) اقبال ٤ - اکثوبر ١٠٤ (۲۷) شاد سما۔ یہ یہ ۱-۹

بالوال ص رصفیات ۱۵۰ تا ۱۱۱۵

£1955 6 £1950 کے خطوط

(۸۰) اقبال ۲۴ - خوری سام ۱۳۳۴ سام ۱۳۳

M ON

مهارا جه اورعلامه کی ملافاتی اور تعلقات



تذكره كرتے میں اور جهارا جه كی عنا نتوں كے شكر يہے كے طور بران كی مدح میں ایک قصید و لکھ <u> بحسن بن نواس برسمی حصرت فعران مکان کا فاص طور بر ذکرکر نے ہیں ۔ وہ حبدر آباد کی </u> تعريف كرسليليس اس فصيد وبس بون رفم طرازيس سه خطائعِت فزاحِس کائے وامنگیرول 📩 عظمت دیر بیزئر مبندونیا ں کی یا د گار جس نے اسم عظم محبوب کی نائبرے وسعتِ عالم میں ای صورت گردون فا نور کے ذروں سے فدرت نے بنائی زمیں سے مجینہ ٹیکے دکن کی خاک آگر مائے فتار ا فبال كا يفصيده أن كے دوست كيشيخ عبالفاور نے اپنيمشہوررسالة مخزن كے شارهٔ ماه جون سل الماء مين ابني الكنمهد كرسانحه شائع كياب حس كرير صفي سي بناها ے کہ علامہ افبال نے عرصہ سے کوئی نظم نہیں تھی تھی اور لوگ ان کے کلام کے مشأق و منقاضی تنجے ۔ خیانجہ سرٹینے عبدانفا در کے انفاظ ہیں :۔ در ایک عرصے سے ہارے دوست ڈاکٹر شنع محدا فبال صاحب ا م اے بسرسراك لاكى نظم كے شناق ومنفاضي نفے كدحس طرح مكن موان كى كمى فرمت کے ماوجدوان سے مجد لکھوا یا جا ہے " افبال کی یه مُرخموشی مهاراجه کرشن برشاد بها در کی فدر افزائی کی وجه سے لوٹ گئی جِنْ نِي ووان كے افلاق واوصاف سے اننے مناثر ہوئے كدان كى نعريف ميں ايك فصيد لكف رجبور بوكئ - اس كا ذكر سرعدالفا ورنے اپني تنهد ميں اس طرح كيا ہے : -مدوكن كے علم دوست اور بہر مرود وزیراعظم كى اس خوبى كى ص فدنجرف

كى جائے كم بركم الى علم كى قدر وافى ان كانليو ، اورستناغل علمى سے إنسيى شغف ہے۔ انھوں کے جوالطاف نامد شیخ محدا فیال صاحب کو لکھا مس سے نہ صرف شیخ صاحب موصوف کی قدرا فزا کی مقصو دیمھی بلکہ ان کی شاعری کے لیے ایک زبردست تحریک جس کے لیے میں می غائبان طور برمخزن کے ناظرین کی طرف سے ہزاکسلنسی مهارا حصاحب بها در کاستگریدا داکرنا بول" خودعلامه سرافبال يزابين اس مدحية فصييدك سيفبل شكريه كي عنوان سے جونوط نحرس كمايد اس ميں لكھنے ہن :.۔ در گزشته مارج میں مجھے حیدر آیا دوکن جالے کا انفاق مہوا اور و یا ساکنتانہ وزارت برحاضرمون اورعالى جناب بنراكسلنسي مهارا حدسكن برنشادتها جي سي - " في - اي مين السلطنت بنبيكار و وزير المطم دولت اصفي التخلص به ننساد كي خدمت إيركت من بارياب بوك كا فيزمي مال بوا .. بنرانسلنسی کی نوازشس کرمانه و وسعنیه افلانی نے جونفن مبیرے دل برحمور الم مربرے دل سے مبی نہ ملیں گے۔ مزیدا لطاف بیکہ جاب ممدوح من میری روانگئ حیدرآباد سے پہلے ایک نہابت لطف آمیز خط كها اوراني كلام شرب سيمي نبرب كام فرايا. ذيل كه اشعاراس

عنایت بے غایت سے شکر سے میں ول سے زیان ہر ہے اختیارا کیے "وغیر

افیال کا یفصیده اوس اشعار برشل ہے۔ اس بی ابنداء بی ایک بہاریہ بہاریہ بہاریہ بہاریہ بہاریہ بہاریہ بہاریہ بہاریہ ہے جس کا گریز اس شعر سے کیا ہے : ۔ ۔ کس کی گاہ ہے کھینجا ترادا مان دل تیری مشنی خاک نے کس دلیں بیا با قرار س اس کے بعد دکن کی نعر لیف کی ہے اور آخر کارم ہاراجہ کی مرح میں اس طرح گو ہرفشا

مرو مے ہیں : .

آشا نے بروزارت کے مہد امیراگذر اس فدر فتی نے بنا یاس کوعالی مزنت کی وزیرِشاہ نے وہ عزن فسندائی مری مندارائے وزارت راجہ کیواک سام اس کی نفریروں سے زگیر گلتانِ شاعری اس کے نیفن یا کی منت خواہ کان تعلی خبر سلسلہ اس کی مرق کا یو نہی لا انتہا دلرباس کا نظم خلق اس کا طسبہ گل جو خطا کاری کا ڈرا بیسے مد ترکوکہاں مے بہاں شانِ الارت بردہ وارزشائی فقر خاکساری جو سرآئینہ عظمست بنی نقش وه اُس کی عنایت نے مرکول پرکیا معوکر سکتا نہیں ہیں کو مرور روزگار شخص فی شکر یا حسال کا اے اقبال لازم تحصامی میں بیرا شعار معیم بیرا شعار اس غیر معربی نور نوبی میں بیرا شعار اس غیر معربی نور نوبی میں میں استعار پر مہاداجہ کے الطاف وعنایات کا کتنا گہرا انر پڑا نصا۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیا وہ ہو وجاتی ہے جب یہ و کیصا جا آئے کہ اقبال نے کہ اقبال نے کہ اقبال نے کہ آخریں میں ہوجاتی ہے جب یہ و کیصا جا آئے کہ اقبال نے جب کم زبان کھولی ہے۔

ما کہرویا ہے ) امیرول کی نعراف ہیں بہت کم زبان کھولی ہے۔

یہ ایک ایسی ملاقات تھی جو نقول علامہ افبال میشد کے لیے دونوں کو ایک دوسر کی کا گروید ہ بناوینے کا یا عث ہوئی اور شاعر کے دل برجیدر آباد کے اس فقیر منش اسیسر کی وست نافان کے جونفش بیٹھے تھے وہ کہمی محونہ ہوئے یا ہے۔

شاد اورافیال کی دوسری الفات صرف نین سال بعد ما ہ جو لائی سلا اللہ میں خود مرزین نیجاب میں موئی ۔ اس ملافات کے وقت نصرف نفام بدل چکا تھا بلکہ مہارا جہ کی زندگی میں بھی ایک بڑا انقلاب آ چکا نظا۔ ان کے محبوب ادشاہ حضرت غفران مکان وفات با جیکے تھے اور مہارا جہ اپنے عہد ہ مدارا لمہا می سے معری کمدوش ہو چکے تھے ۔ اس لیک کاری کے زمالے میں ان کو بنجاب کا سفر کر نے کا خیال بدا ہوا۔ چنانچ اور جلائی کو وہ اجمیا ور نیجاب کی سیا حت کے لیے لکھے اور اسی جہینے کی ، ارنائج کوشب کے ساڑھے نو بھے (۱۱) دن کی سیرو سیاحت کے بعد لا ہور بہنجے اور اسی جہینے کی ، ارنائج کوشب کے ساڑھے نو بھے (۱۱) دن کی سیرو سیاحت کے بعد لا ہور بہنچ

، پیامعلوم بوتا ہے کہ اس وفت کک مہاراج اور افبال کے درمیان مراسلت جاری تھی۔ تسکین افسوس ہے کہ اس زیائے کی مراسلت وشنیاب نہیں ہوئی۔

مہاراجہ نے اپنے سفرنامڈ بنجاب میں افیال کی دوسری طاقات کا ذکران الفاظ میں کہا ہے۔
مہاراجہ نے اپنے سفرنامڈ بنجاب میں افیال کی دوسری طاقات کا ذکران الفاظ میں کہا ہے۔
ملا اور اپنے ڈلوں کو علی دہ کراکرا کی طرف فیام کیا '' (سیر نیجاب صفحۂ ۴۳)

اس نذکرے سے بتہ جانب کہ اس وقت لا مور میں شاد کے بدا یک ہی دوست سے منبوں نے رات کے وقت المیشن بہنچ کران کا استقبال کہا۔ افیال کے علاوہ اگراور می کوگ مہوئے تو مہاراجہ ابنی عاویت کے سطانی اُن کا بھی صروز نذکرہ کرونے جیانچہ دوسرے روز کے

روز ناهیچه میں جب بید لکھنے ہیں کہ مد مولوی عبدالعزیز مینیجر ہیں خبار اور سید جالب صاحب وصلوی جا مُنٹ اومیگر

بیسداخبار لافات کے لئے آئے"

نوان دونوں صاحبوں کے نام کے ساتھ دوست کا لفظ نہیں لکھتے۔ اسی سلسلے یں آگے جل کرلکھا ہے: ۔ ۔ آگے جل کرلکھا ہے: ۔ ۔

> " بانچ سجننام کے میرے دوست ڈاکٹو محدا فبال سیر طرایٹ لاآئے۔ بہت دیر یک لطف صحبت رہا۔ بڑے مزے کے آ دمی ہیں۔ فدا زندہ رکھے۔ چیانچ برخوردا عثمان برشا وطال الشرعہ و کا مزاج الجھانہیں ہے اس لیے حسب شورہ ڈاکٹر محرافبال ڈاکٹر محرصین کو جو لا مورکے نامی ڈاکٹر میں طلب کرکے دکھا یا .......

و سحے بھر ڈاکٹر محرا قبال آئے اور ان کے اصرار سے مع دومصاحبوں کے آغاحشر كانتميري كي تمعيل من كيا" (سيرنيجاب ص ٩١) اسى طرح غالبًا مرو زعلامه اورعلم دوست دباراح بى الأفات بواكر في تفى كين ٢٦ رولائي كروز ناميح بي مهاراج ي لاموركم معززين مين افبال كاذكراس طرح كيابي بد العن اکابرومعززین برا دری نے میرے لا مورمی (جومبراحدی وطن سے) آلے کی خوشی میں ایک طب تصرفر صال میں منعقد کہا ادر میں یہ بیجے شا مرک رائے کہا رام سرنداس ولالدكرم حنيدمجبشريب وؤاكثر محدافبال ادر نبرو كميرمعزز حضرات كى معيت س اس طبيدس كل " اس وافعہ کے دوسرے روزساڑ صے نین بجے آئمین حابث اسلام کاایک دفدہارا سے ملنے کے لیے آبا جس میں غالبًا علاما فبال مجی ننر کی تھے۔اس وفد کو احمن کے بنیم خاند کے لیے مهاراحد لخابك شرارروسه عطاكيا م بر حولا فی کوشام می سری شناه بلر بال لا مورس مهارا حبر کے استقبال کے لیے ا یک دومه اغطیمان ان طبهآنریبل رائی بهادررام سرنداس کی طرف سیدمنتف کیا کیانها اس کی صدارت ڈاکٹرسر رنول جند حیطرجی نے کی اور چنمبیت صدرانی افتناحی نفر سریں بانشد گان لاہور كى طرف سے مهارا فيركا فير تفد م كيا ـ اس موقعه بر مفرنامه مي لكھا ہے ! . ـ " ان كر بعد آنريل رائع بها در رام سرنداس ا در واكد محدا قبال ببرسطراسيالا ك يكذا بطبع ملم بونبورسني انشي شبوف على كد طه مبرسلا الماع مين شائع مودي رائل سائز و ١٥ اصفحات

ومطراكبروبريطابي لا وآغاحتركاشميرى وجالب صاحب جائنط الميلير بيبيدا خبار ك نهايت جن اورسنجيدگى كے ساتھ برشنى نفرير بي كبي اور لمركب كا بينحسن من كى دسے) ميرے فائلانى اعزاز و فلامات و خطا بات برز تونى دالى "رسير بنجاب ص ١٠٩)

غرض اس جلنے بن علامہ محداقبال کواپنے اس امیر دوست اور مہان کے متعلق اپنے اترات کے اظہار کا پہلی و فعہ موقعہ الا تھا۔ ان تقریروں کے جواب میں مہاراجہ نے ایک اہم اور طوبل نقریر کی جس میں انعوں نے اپنے ہندو ندہ ب کاعلی الاعلان احداف کیا اور نعت الحضاور دیراسلامی امور میں انعوں نے اپنے کی توجیہہ بیان کی ۔ اس نقریر میں دو حکر شآد نے انفاق و انحاد کے نراسلامی امور میں اپنے بیان کی وضاحت اور سند کے طور پرافبال کے حسب ذبل شور بڑھے سے کے ندگر سے بیان کی وضاحت اور سند کے طور پرافبال کے حسب ذبل شور بڑھے سے نظارہ کھ کہناں نے جو کو عرب بیان کی وضاحت اور سند کے طور پرافبال کے حسب ذبل شور بڑھے سے خواں کا دورہ ہے گئتاں بن تورق نہم ہو ہیں میں اپنے میں اپنے تھا کی اشعار سے نفل ہر مو تا ہے کہاس و قت تک مہاراجہ وان کے کام میں ان کے کلام سے اننے واقف نفے کہ تعفی استعار نہا نی بھی یا د تھے ۔ اور خودا فبال نے لا ہور کی مجنوں بیں مہاراجہ کواپنے کلام سے شاد کا مربیا نموا۔

جہاراجہ اور ترجان خیفت کے آبیں پاس تنامیں جس فیم کے گہرے تعلقات پیدا ہوکیے تھے اُن کا ندازہ اس واقعہ سے ہوگاکہ لا ہور سے واپس ہوئے وقت وقت ڈاکٹر افہال لیے اپنے دوست جمامین کے اسٹنٹ کے سیّر ہر ہان صاحب کو جہارا جہ کے اسٹاف میں نسلک کردیا تھا۔

جِنانچ جب یانی بن میں میرنے ہو ہے جا اجر بہا در کانپور بہنچے نو در دشکم میں منتلا ہو گئے۔ان و ابنی سیدبر بان صاحب لے علاج کیا۔ روز ا مجے میں لکھاہے۔ در تئربر بإن صاحب استشف فاكثر محسين منے جومبرے اساف میں نصے دواغار كى ١٢ بيج افاقسوائه رص ١١٨) رسم اس لافات نے دونوں کے تعلقات اور یہی استوار کر دیسے تھے۔ اوران کے آپس میں مراسلت کے ذریعہ سے اکثر نصف لافات ہونی رشی تھی۔ جیانجہ علامہ بجم اکثوبر ملالے لگے کو لا بورسے لکھتے ہیں: ۔۔ سر کار کی بنده نوازی کابیاس گزارموں که اس دور افناده دعا کوکو بالا ننزاهم یاد ماراج نے اپنے خطیر افیال سے شکوه کیا نحاکہ لاہور سے نکلے ہی تحصے نو حدر آماد ملية ته اس كرواب مي علامه لكففيس :-د لا مور سے آیک ماہ کی غیرا منری کامفصد ساحت ند تھا . اگرسا حت کے قصد سے گھرسے با ہزیکن تومکن مزتھا کہ اقبال آننا دُنیاد تک مذہنچے تعقیرین آرا وبخفاء لاموركوري وتعطل تى له با فی بیت کے نیام کے زیانے میں مولا نا صالی نے بھی مہاراجہ سے لافات کی ان کا ذکر اس طی کیا ہے ''اے صبح و ۲۸ رجو لائی مثلا لیکٹی لومولو محالطاف مین صّاحاتی آئے ان کاد مضیمت ہے گو سری سے اپناعل وَل کولیا ہے۔ گر دل جوان اعظم آزمو دو کارہے ان کی بربات دل سے تکلنی ہے۔ اور دل میں اسی الرق ہے جیسے اگو ضی میں تکینہ ۔ خداز ندہ رکھے ۔ تسلف صحبت سے ہیں نہا بیت مخطوط اور

منتفى موارببت وبرتك بأنبي رس رسينجاب صفحه ١٣٢)

بها دُجائے ہے لیےسا مان موجو د نتھا گر صرف اس فدر کہ ننها جاسکوں نینها جاکر ابك برفضامفام مي آدام كرنا اورابل وعبال كوكرى مي تعبور جانا بعبيا زمروت معلوم موا ـ اس واسط ایک گاؤں میں طلاگیا يهرانياد في مصروفيت كانذكره يون كرني ين د. . ۱۰ اس ننها فی مب ننوی اسرارخوری کے حصّہ دوم کا کمچھ حصّہ لکھا گیا اور ایک اور نظم کے فيالات يا بلاك ذمن من آ مجين كانام مركعاً " أقليم خاموشان" بينظراردومن · ہوگی۔ اور اس کامقصدیہ وکھاناہوگاکہ مروہ قومیں دنیامیں کہاکرتی ہیں۔ ان كه عام حالات و جذبات وخبالات كبا بهونه بي وغيروغيره وسي بير دوبانین میری نهایی کالنات بن مہاراجہ لنے اس خطے کا جواب عادت کے خلاف ذرا دہر سے دیا۔ وریڈ جس روز خط مکنا اسی روز بواب دے دیا کرتے نمھے ۔ اس نعونی کی معذرت بوں چاہتے ہیں :. ۔ « ائی ولبر افبال برآب کا خطر مورخ کم اکنو برانا اولیه مجھ ملا۔ اے وفت نوخش که وقت ما نوش کردی به جواب میں دس روز کا د فقه مواجس کا سبب میرے ججولے علانى بجائى راجگوبندىرىشاد كانتقال تھا ۔ آنجہانی كی عمر ۲ سال كی تھی۔ کے ع این مانم سخت است که گویند حوال مرد منو في كي الجيي شادي عبي نهب مهو ئي تقيي - ميرا اراد ه نخصاكه ما ه رسع الاول بي اس کے اس فرص سے محکوش موجا کوں کے گرافسوس کہ جار جینیے فنبل ہی وہ

عوس اجل سے ہم کن دہوگیا۔ اور عزبز دن کو داغ و انکی جدائی کا دے گیا '' اس سلسلے میں ننو فی کے اخلاق وعا دات کی تعربیف اورموث وغم کے فلسفے برخیا آلا کرنے کے بعد لکھتے میں د۔

لا ہور کے مالات بد ننور ہیں۔ سردی آرہی ہے۔ صبح جار سے کیمی نب سیح المفناموں بچراس کے بعد نہیں سؤنا سوائے اس کے کہ صلی برکھی او مگھہ جاؤں۔ بیروسم نہا بین وش گوارہے۔ اور سنجاب کی سیروسیا حت کے لیے موزوں۔ آگرنا گوار خاطرز ہو تو بنجاب کی خاک کو قدمہوسی کا موقع و سیجیئے۔ بیماں کے دلوں پر آپ کانقش انجی کے موجو دہے۔
کھی ان اور سے شایر کو ان ان کا گذری کے در سے دل میں قتی بائزے نوس کا کاندی کا کاری خدمت ہیں ادسال کروں۔ مقصو د افلیم خاموشاں نیار ہوجا ہے نوس کاری خدمت ہیں ادسال کروں۔ مقصو د افلیم خاموشاں سے محشر ہے تاکہ دیدار الہی خدیب ہوکہ یہ موقوف محشر ہے۔ طالب دیدار محشر کا نمس کی ہوا دیدار محشر کا نمس کا کہوا وہ سیمنے ہیں کہ مرم ناشکیریا کی ہوا

زیادہ کیاعض کروں سوائے اس کے کہ سرکارسے دور میوں اور جنیا ہوں۔

مخلص محدافبال

ان دوخطوں میں بیض بانین فابل لاحظہ ہیں۔ ( ) دہاراحیہ کارواج کے مطابی اپنے بھائی گوبنید برنشاد کو آنجہانی اور منوفی لکھنا اور علامہ کا فراخ دلی اور نینصبی سے مرقوم موضفور لکھنا اور د عامے منعقرت کرنا

۲) بعض لوگ جستے ہیں کہ علامہ افبال کی ابندا فی زندگی لا آبابی اورزگرین گذری اور دفات سے صرف بانچ سات سال فبل ہی فرائض ندمیجی کنعببل کا جوش بیدا ہوا نضالیکن اس خط سے بنیہ جائی ہے کہ وہ و فات سے بیس بائیس سال فبل ہی سے صوم وصلوا فی اور نہجد کے سنخی کے سانھ یا بند نصے ۔

سم) ہا راج کے سفر نیجاب نے افیال اور ان کے ہم وطنوں کے دلوں ہی مہاراجہ کی خاص و فعت بید اکر دی تھی اور جب کہ انبدائے مضمر ن بین اکھی گیا تھا ان دونوں کے نعلقات میں اس الفات کے بعد ہی سے ایک والہان کیفیٹ بید ام ہوگئی تھی۔ عہاراجہ یہ جا

تفے کہ اقبال صدر آباد آئیں اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ جہاراجہ نبجاب آئیں جینانجہ اس مذکورہ خط کے آخر میں مہارا جہ کو پنجاب آلئے کا ایک اور طرح سے بھی لالج دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں :۔۔

ہاں یہ مض کرنا مبول گیا کہ لا مہور میں مجھ عرصے سے ایک بہت بڑے عالم مفیہ ہیں بینی سرکارعلام شیخے عبدالعلی طہرافی معلوم نہیں کہ مطالب فرآن بیا ان گاکذر مہوا یا نہیں ۔ عالم مجر ہیں ۔ ذرہ باشیعہ ہیں ۔ گرمطالب فرآن بیا فرائز ہیں تو سمجھنے سوچنے والے لوگ جیران رہ جائے ہیں ۔ اس کے علاوہ علم حفر میں کہال رکھتے ہیں کہ می کھی ان کی خدمت میں حاصر بہوا کرنا ہوں گریس موسم میں سرکار لا ہور کاسفر کریں نوخوب ہو کہ آدمی دیکھنے کے گراس موسم میں سرکار لا ہور کاسفر کریں نوخوب ہو کہ آدمی دیکھنے کے قابل ہے۔

اس کمتوب کے جواب میں مہاراتحبہ سربر فر مانے ہیں : 
"آب کے خطر فرز وہ اس راکنوبر سلا 19 کہ کا آئ ار نومبر کو جواب لکھ رہا ہوں

گرسو چر ہاہوں کیا لکھوں ۔ زمانے کی نیز کلیوں کا مشاہرہ کر رہا ہوں اور

انگشت بدنداں ہوں ...... آج کل میری یہ کوشش ہے خدا اس میں

مجھے کامیاب کرے کرسفر کر وں اور اپنے کعبہ مفصود کا طواف ۔ بعنی بارگا محصرت خواج برہنی کر اپنی امیدوں کا جراغ روشن کروں ......

یا آپ کو اجمیہ طِلاُوں۔ آپ کے اس فقرہ سرکہ '' صبح کبھی جاریجے اور کھی میں میں المحفايون ..... مجمع نسى أفي بيار عافبال نم تو ٨ - ٩ بج س بعنى سات سائمه كلفنط سو تريمهي مو - مصلا برمني كراً وكه و يجي لنف مور یہاں نوبغول غالب مرحم ہے وکھ حی کویند ہوگیا ہے غالب دل مرک رک کے بند موگیا ہے غالب والتُدكِشب كونىندا في بي نبي سوناس گند بوگيا ہے غالت خوابىرى نىندىنىن آنى - جب سولكى مە ئىكھ ترسنى مەخواكى ..... علامه اورمها راجه وونوں کی باہمی کشش فابل ویدیے که بعض وفت دونوں لئے ایک ہی، روزخط لكمص مبن يينانجه ندكوره خط كاجواب اوسرافبال يزيم وسمبركو دبا اورا دسرمهاراحبه نے بھی اسی روز بمئی سے افبال کو خط لکھ کرسفر کی اطلاع دی۔ بمبئی کے اس سفر سے حیند ماہ میشتر ہی تعنی جنوری اللہ اوا عیس بھی اجمیر جانے بهوی مهارا جدیز بمئی مین فیام کبیا نفها به چنانچه و ه ۱۳ مرحنوری کو بمئی بهنیچه اور ایک تهفته فیام کے بعد ۲۹ حنوری کو و ہاں سے روانہ موکر مکم فروری کو اجمیر شرلین بہنچے تھے۔ اور گباره روز فبامکرنے کے بعد منھوا کا نبور اور آگرہ وغیرہ کی میروسیاحت کرتے ہوئے کیم ارج

كو حيدرآباد والي مو ك تحف - اس مفرك وافعات عهارا حدالة الكي صخيم كناب مبرومباحث"

مي فلمبندكية تحد حورائل سائنرك مهم ما صفحات برات الدمين مولوى بيانا فرايحن صا

برنش بلگرامی کے انتهام سے ذخیرہ برنس حیدر آباد سے شابع بو فی تھی۔

حضرت خواجه اجمیری سے مهاراجه کو کتنا اغتقاد نھاکہ آٹھ جینے قبل و إس کی زیارت کرآئ نظے سکین امبی انتنیاق با فی نھاجس کا اظہار انھوں اسر اکتوبر کے خط میں کیا ہے!

مرا اوائے کے آخری دو مہینوں میں جب حیدر آباد میں مرض طاعون لے شکرت اختیار کر لی تواطیح ضرت بند گانعالی نے سفر بھی کا قصد قر با یا اور مہال جبہا در کو حکم مواکہ بمئی اختیار کر لی تواطیح وہ یہ برکانعالی نے سفر بھی کا ور م ہار کی رات میں بیٹی پہنچے ۔ ابتدائی چیندرون اگرچہ مکان کی الاش اور ہران میں بھی وہ اپنے لا ہوری دورت کو نہیں بھی نے لا ہوری دورت کو نہیں بھی نے لا ہوری دورت کو نہیں بھی نے لا ہوری دورت

سائی ڈیرافیال ۔ سی زوربرکوایک خط حیدرآباد سے روانکر حیکا ہوں ۔ بینجا ہوگا آج کل حیدرآباد کی آب و موامیں رواء ن ہے ..... مجھے بھی حکم مواکہ نبدیل آب و مواکیحئے ۔ بین مجی موجولات واسٹاف بمیئی آبا ہوا ہوں ..... بین خداسے اسیدکر تا ہوں کہ آپ سخیر وعانیت میں۔ کیا اب بھی مجھے لاہور نہ لبوا و سکے غضب خدا کا ۔ ہائے وہ انٹرکسی میں نہ رہائی ا و سراسی رورعلامدا قبال کھنے ہیں : ۔ ۔

رد سرکاروالانبار . نوازشس نامدابھی لگرباہے ۔ اس کے لیے سرا بابیاس گزار موں سرکارعلامدعبدالعلی مروی طہرا فی سے الافات موفی و منہا بیشخلصانہ سلام آپ کی خدمت میں بنجاتے ہیں ۔ اس سے بیٹیترا مرائے وکن میں سے سسے سرکارکے اوصاف کا ذکر وہ تن چکے تھے ۔ فرمانے تھے کہ حیدرآبادکا

سفركرون كانومهاراجه سے صرور الفات كروں كا وغيره " بندره دن کے اندر علامہ نے مہارا چرکو دوخط لکھے حن ہیں سے ایک کے جواب میں مهاراجه بها ورتحسب رفر ماتے ہیں:۔ « میرے بیارے اقبال ۔ خدانمھیں دل شاد وسلامت رکھے الا سالغہ کہنا ہوگی حب و فت افيال كا خط د كمفنا بون باجبس كفل جاني بين ـ اور ول نهايت شاومان ا درمسرورمبوجا اسبد الشرك واسط محبت سے در كوفئ غرض بى دنیوی نه دین سے رسوال عالانکه اس قسم کا ارتباط اور سمی ایک دوسے ہے۔ گرآب سيكيون اس فدرخلوص بإس كاعلم معي اسى عالم الغبب كو سهد خرميني بيبان نوكسي طرح انشاءا مشركمجي مذكمهي مل ببي لبيس كم كراس عالمه میں کس طرح ملاب ہوگا۔ والنداعلم ۔ آب نوجنت میں مزے اوا تے رہیںے سم مرکز کار .... نجر حب نک زنده میں جب نک نوغدااننا درایا ... والشرجاربرس سے لاہورا درا فبال کے لیے د عالی کر کرکے تفک کیا گروا نے نصبیت که د عامسنیاب را موفی گرافسوس اس کا ہے کہ اننی دور آگر نہ بیسنجر کی نہ یادت نصیب ہو ٹی نہ افیا کے درشن ۔اس سے معلوم ہوا کہ شآو کا افبال یا در نہیں ۔ خیر مرضی اس مالک کی ..... میرے بیارے اقبال خداکے واسطے لاہور بلاؤاگر بہنامکن هی بو نوخبر درشن می د و بیت ترس گیا ...

بعثى اقبال جب كمآب خو دكونند بنداه عضاي كينته مو نوسي خو د كوكما كهوب يتنرمن دة ونبا وعقلی کہنا ہے جانم بوگا۔ انڈ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جھیے رستم مو۔ غداخش رکھے سلامت رکھے بسرے لیے دعا می خرکرو . س محبت نامے کے جواب میں افیال جیسے مہر و فاکے نینلے لئے کیا لکھا فراید تھی د کھ لھٹے۔ا و سرکاروالاتبار نسلیم مصدنطیم -محبت نامذل گیا ہے جس کے بیا فبال سرا بابیاس ہے۔ الحداللند کو البینہ دل گردغرض سے پاک ہے۔افبال کاشعار ہمشہ سے محبت وخلوص ر ہاہے اورانشاءا مندر بي كالماغاض كالشائر غلوص كومسموم كرونيا بير..... تین چار ما هموے که ارا و قصیم سفر حبید رآبا د کا کرلیا تھا۔ گرانشخار وکی اتو اجازت مذىلى خاموش رباء اب سركار مع الخير محرحيد رآبا دوابي تشرليف بے جائیں اور بنجاب کی سروی بھی فدرے کم موجا سے تو بھر قصد کر و ل ۔ کئی اُتیں رازگی آب سے کرنی ہیں گویکن ہے کہ سیرے حبدرآباد آنے یک وه رازخود بخود آشکارا بوجائ اور مجفیرا نشاکری کی صرورت نامو، غرض ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برا برنگی ہوئی ۔ اورصداقت وعبت کا ہی جوش دونوں کے درمیان آخریک باتی رہا۔ان کے خطوط اردو ا دب میں ایک نئے باب کا اضا فہ کرنے ہیں اور خوشی کی بات ہے کدا ن میں سے اکثر محفوظ حالب میں ہم ک 

جیاکہ اس سے قبل کھا جا جیکا ہے۔ ان خطوں کے مطابعے سے یہ بھی علوم ہونا ہے کہ جہاراجہ اپنے دوست افیال کو حیدرآبادآ نے کی بار بار دعوت دیا کرنے اور وہ بھی آنا جا بنے لیکن دوروراز کا سفر ہونے کی وجہ سے اور بیٹیۂ و کالت کی مصرفینیوں کے باعث آنہ سکتے تھے ۔ایک خطمین تو اپنے ارا دہ سفر کو ضنح کرنے کی بڑی دلچرپ وجہ بیان کی ہے۔ وہ ہر حنوری محالے ایم کے کتوب میں کعقے ہیں کہ ۔

> دد دل نوبهت دن سے آرزوسند آشانه بوسی بے گرکیا کیا جائے ایک معبنون اورسوز نجیری نین چار ا ، مہو مے کہ ارادہ صفیم مفرحیدراً بادکا کر لیا تھا گر استخارہ کیا نواجازت نہ ملی خاموشس رہا "

اس کے جواب بی مہارا چراکشنگارہ کی نسبت اپنی طبیعت اورا فیا دطیع کے خلاف سرائے ظاہر کرتے ہی کہ ج

رد استفاره فی نفسہ بہت اچھی چیز ہے کہ کین اُن کے لیے جو اُزادانہ اپنی زندگی بسرکرتے

ہیں ۔ ورنہ بساا وفات بلائے جان ہوجا تا ہے اور بند اُ در گا تو ایسی برانی وحوانی

اُوٹی چوٹی مٹی مٹائی کلیر کے نقیر میں کہ در کار خیر حاجب بچے انتخار ہ میرت "

اس کے بعد کے خط میں اُفیال کھتے ہیں کہ: ۔۔

در افبال کااراده نو سے که شاد کے آن نُه عالیہ برِماضر ہو ۔خوش نصیب میں وہ لوگ جن کواس خرقہ پیش امیر کی ہم سِر می سیسر ہے ۔ کیا عجب ہے کہ اشد تعالیٰ افبال کے لیے بھی ایساسی سامان پیلاکروے"

دماراجدن اس کے جواب بی جو خط لکھا ہے اس میں اپنی مجبوری کو بہت ہی انکسار اور اخلاص کے ساتھ ظام کیا ہے۔ اور اس امریرا فہارافسوس کیا ہے کہ سیاسی نغیرات کے باعث وہ اس فابل نہیں ہیں کہ حیدر آبا و بی افیال کی کوئی مدوکر سکیں ۔ اس سلسلے بی کھفتے ہیں کہ :. ۔

در نشآدمی اگرما ذہر کی فوت ہوئی تو بھرکیا ہو چھے گرننا دکو چرسرے ناکارہ ہے۔ کوئی بات بھی عاصل ندکی ۔ صرف فضل کا امبد وارہے ۔ اگر خلوص ہے تو خدا کی ذات سے اسید ہے کہ اقبال سے حید لآبا و کا اقبال جیمک جائے گئے ؟ اسی طرح آخر تک کی مراسلت میں افبال کے حیدر آباد آئے کے مختلف مواقع اور بھراکن کے باتھ سے نسکل جانے کے تذکرے ورج ہیں۔

بدایک عمیب آنفاق کی بات ہے کہ علامہ سرافبال کا دوسر اسفر حیدرآ باو کھڑاس وفت ہوتا ہے جب کہ مہارا جر منصب جلیلۂ صدار بیضطی پر فائز ہموچکتے ہیں ۔اس اتحد کاسرافبال کوسالہاسال سے انتظار نھا جنانچہ انھوں نے اپنے متعدد خطوں میں اس کی طرف اشارے کئے ہیں اور اس سے منعلق اپنی نیک آرزوئیں اور دلی نمنائیں جی فلا ہر کی ہیں ۔اور ایک وفت نو ان کو مہاراج کے صدر انظم ہولئے کا اتنا تقیین ہو گیا تھا کہ انھوں نے ایک قطعہ مبارک بادمجی لکے مجھیج دیا جو حب فرال ہے : ۔ ۔ صدراغطم گشت مینماذ کمند سنج
سال این معنی سروشس غیب دال
جان سلط ای سرسن برنشادگفت
ایم سرسان برنشادگفت
ایکن افوس م که شاعر کایی خیال کئی سال ایک پورانه مهوا ـ ا و ربه فطعیه
چندسال بعد جب محمله کای مطابق همالانه) بین بیم نابت موا تو سرافیال ای بجم
پذرایعهٔ نار مخلصانه مبارک با دمین کی حس کے جواب بین مهاراج ا بینے ہم حنوری کا کھائے
پذرایعهٔ نار مخطوب ککھنے میں کہ

دو منصب جبیدا صدارت عظی کے منعلق آپ کے مخلصا بذا ورمعین آگیں تار کا جواب تنگریدی آپ کو پہنچ چکا ہوگا ۔ گرمیں یہ و کیھر ہا ہوں کہ حباراً کے معاملات اس مرکز سے بہت آگے گزر گئے ہیں جہاں پران کو فقیر لئے ایک ون پیچھے جیوٹرا تھا "

بہاں بر واقعہ فابل وکرے کہ صدارت عظی بر فائز ہولئے کے بعد مہاراجاور علامہ کی مراسلت کم ہوگئی۔ اور اگر جاری بھی رہی نومفام ناسف ہے کہ اس کی فائیل معفوظ ندرہ کی ۔ انداصرورہ کہ ان دونوں کے محلصا نانعلقات برابر فابم رہے اور شابد محفوظ ندرہ کی ۔ اندام ورہے کہ ان دونوں کے محلصا نانعلقات برابر فابم رہے اور شابد بھی خنوری والے ایم میں میں جیدرآباد میں باہمی شنان می وقع بر ہ ارخبوری کو ماون بال باغ عامد بیں جب علامہ اقبال سے کھینے لائی۔ اس موضع بر ہ ارخبوری کو ماون بال باغ عامد بیں جب علامہ اقبال سے

جامعً غنانیہ کی سرپرتنی میں ایک تقریب کی اور مہاراجہ کو اس حباسہ کی صدارت کرنی بڑی تو انھوں نے اپنے اس فذیم دوس نے کا پنے لگ کے صاصر بن سے ان الفاظ ہمیں نسارف کرایا : ۔ ۔

در جامعًه غمانیه کی وعوت بریسرافبال کی عالما نه نقاربر سمیسلیوس بهیله مکحر کی صدار مرے لیے ایک نہایت فوشگوار فراصہ ہے ۔ اس موقع سر صدارت کافرافیہ میرے لیے آسان یوں موگیا ہے کہ واکٹرا قبال کے تعارف کی اس لیے فرد نہیں کہ اس لک کا ہرکہ و مہ آپ سے وافف اور آپ کے کلام سے استحمیع كابر فردايني النتعداد اور فوق كى ساسبت سے فدرواں ہے۔ آب كى ذات تعارف سے تعنی اور آب کا کلام شاپش سے الانتر مے ڈاکٹرا قبال مے ذکر کے سانچہ ہی ان کے تصنیفات کے انہول اور وسع تنجیبنوں کاایک ابيالاتناسي نصوريش نظرموجانا بحكدعوض كلام سے گزر كر جوسريان ب فكر خو غلطان وبيجان بوجاتي ہے۔ واكثر اقبال حب مقصد حیات كو اپنے ۔ علم وثمل معابد راکررہے ہیں وہ انسانی نزگی کو دنبا کے لیے سود سند بنانے اور روطنیت کے اعلیٰ مدارج کو عاصل کرنے کا راستہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹرا قبال تصوف اورعرفان كے آغوش میں بل كر حكيم موتے ہیں اور ال كے حكيما نہ خطبات سے ہم سب کو کمیاں ستفید ہو ہے گا اب یا ان فدموقع ال حب کی ہم عزت اور فدر کرنے ہیں و دیفین ر کھنے ہیں کہ اس محمع کا بررنا وبرايي معلومات بي فالى فدرا ضافه ماس كرك كاك

اس تعارف سے ظاہر مون اسے كم علم دوست جهاراجدا بنے قديم كرم فرما علامد اقبال كى شاعرى كے علاوه ان كے فلسفے اور رومانی تونوں سے مبى تخوبى وافف مو كھيے تھے۔ال كى اس وافغیت کے مزیز تبوت ان کے متعدد خطوط سے بھی فراہم ہوتے ہیں۔ اقبال کی امد عبد آبادی نقریب میں مهاراج نے ایک خاص مشاعرہ اپنی دلوڑھی میں منتقد کیا مشاعروں کا انتقاد حہاراج کے لئے کوئی غیر حمولی کا مرز نھا۔ ان کے بہاں یوں بھی برسوں مام وارمشاعرے منعقد موتے رہے کیکن جب سرون ریالست سے کوئی ممتاز شاعراتا تووه خاص انهام سے بزم خن مرتب کرنے تھے ۔ خیانچہ اس وقت بھی رہی ہوا ۔ سكين علامه افبال يرافي طرز كف عرز تع داوراس زماعة تك نووه نناعرى كى منزل سے بہت ایکے نکل میکے تھے۔اس لیے انھوں لے اس نفریب میں زیادہ دلیسی کا اظہار تکیا جنانچ اس محفل شخن کا ذکرا کے مفہون میں اس طرح کیا گیا ہے ، ۔ ( بیرصنمون بعنوان مسمومال جين السلطنت آنجا في كي من عربي محلا غنانيد كي مهارا جرنبرس جيبا تعا ا در اس کے مصنف غالباً مولوئ سعو دعلی صاحب محوی تھے جرمهارا جسکے اُن مخلص احباب یں سے ہی جوان کے متناعروں کے لیے اعث زمنت تھے۔ دو سارقبال مرهم می تشریف آوری مے موقع برجو شاعرہ موا دہ تھی عجیب شاعره تفاء مرمهاراج لن اعلى سال بردعوت اور شاعرك كاانتهم كيانحا ميدة بادكن نماه شهور فارسي واردوكيني والمضمرا رعو تحقير جِ كَدُكُونُ فَاص طرح مقرر أتفى اس ليه ميدر بارجك طباطبا في مرهم

نواب ضیاء یار جبک بہادر و نواب عزمز یار جبک بہادر مولوی معود علی محولاً جوگا این بہترین کلام سائے البیب سے متعدا و میتند شعوا و لا اپنے جبال میں ابنا بہترین کلام سائے کر مرا قبال کس سے سن کک نام ہوئے ۔ صرف محوی صاحب کے اس شعر ہر سے میں اب میدن کل باغبال گرفت مرا میکا ہ کر دن دزدیدہ آم برزم بددید میبان جیدن کل باغبال گرفت مرا اتنا ارشاد ہوا کہ بھر بڑ ہے نے داجا نے کسی فقص کی بنا دہر تنھا یا بطور قدر دنا کی انسان جید موران سے کچھ بڑ ہے کے فرایش کی گئی تو بڑے ہے اصرار کے بعد جب خودان سے کچھ بڑ ہے کی فرایش کی گئی تو بڑے ہے اصرار کے بعد جار یا نیج شعرار شاد فریائے گئی

صدراعظی کے زیائے کی مراسلت اب یک دسنبیاب نہ ہوسکی ۔

بیعی ایک عجیب انفاق ہے کہ مہاراجہ کی عہدہ صدارت عظی سے سکدوشی کے بعد می ان کو اپنے اس علی سے سکدوشی کے بعد می ان کو اپنے اس علی واو بی فد مات کی سائش کرلئے کا ایک اور موقع طلا۔ افبال ایمی زندہ تھے کہ ہم حبوری مسلول کے کو حیدر آباد کے ٹاون ہال ہیں ایک عظیم الشان اجلاس بنر ہائی نس والاننان نواب اعظم جاہ بہادر شہزادہ مرار کی صدارت میں علامہ افبال کی قومی فد مات کے اعتراف اور خراج نحیین اداکر لئے کے لیمن فذیوا۔ اس اجلاس کا دوسرا حلسہ اسی روز دو بہریں مہاراجہ سریمین السلطنت کی صدارت میں ترتیب دیا گیا تھا۔ اس موقع پر فہاراجہ سے اپنے خطئہ صدارت میں علامہ اقبال سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس موقع پر فہاراجہ سے اپنے خطئہ صدارت میں علامہ اقبال سے اپنے فعلما نہ تعلقات کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے بہ

مد اردوشاعری کی اس جنم معوم میں آج کا دن حقیقت میں ایک یادگارون مے کیونکہ آج ہم مراقبال جیسے شہور و تفبول شاعری خصوصیات کی دادوسین کے لیے جمع ہوئے ہیں۔

مجھے اس امرکی سرت ہے کہ آپ لے اس طبے کے دوسرے اعلاس

کی صدارت کا اعزاز مجھے علی کیا۔ میرے سراقبال سے زانی تعلقات بھی ہیں۔ بھی تعلقات مجھے اپنی کم نظری کے یا دحور اس کاستنتی

محدات بن ا

اس سلیے میں مہاراج سے مبندونان کے عام نناعروں کے رجحا مات بیان کرکے

افبال کی خصوصی جنبیت کو واضح کیا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں وہ ککفتے ہیں کہ دو خودی افبال کے کلام کا سرنا مُدانتیاز سے اور میں ایک لفظ اس تمام دعوت سعی ول کا آئینہ دار ہے ۔ نووی احساس نفٹس ملک عظمت نفس کاد*رل* یے جیے افیال کی باریک میں نظروں نے پہچا نا اور شرق کی موجودہ بینی یے: س کے حساس دل کوسمجھا ما کہ حب یک اس کونصہ العین نہ بنا ماطاعے بچىضىيض نىنزل بىن آئى مو ئى اقوا مرشرن كائنات مىں ابنى نفائے، حيات کے لیے گھ نہ حاصل کرسکیں گی ۔ خیفت بیں افیال حس بین الافوامی شہرے کا الک سے وہ اُس کا جائىزىنى ہے اوراس كا بيا مرفرز ندان مشرق مجى فراموش نەكرسكس كے ، نىڈ نسلى اس كافيصلكرس كى كەسنىدوت ان كى دى نائىموارى كى اصلاح اور . قوي تر في من اس زندهٔ جا وبد شاعر *کاکس فدرحصه نها*" سل انتقریر کو جاری رکھتے ہوئے مہاراجہ نے آگے جن کرافیال کی زندگی ہی ہیں اس و مافال "ك انعقاد كواس طرح جائز قرار وباكه :. -<sup>روا</sup> ظامر مرہ تا اگر مشترق اس با کمال شا عرکو ا*س کی زیرگی میں کم سے کم خراج ح*یین بھی اوانہ کر نااور مجھے مسرت ہے کہ ہارے اہل کک دوسرے افطاع سندوستان سے بیچھے نہیں رہے۔ اور کیونکر بیٹھے رہتنے جب کدا بل علم وفن كى فدران كاروايا نى شوه رابيه اورانحون في فبال كا وه قرض جوعلى اوراد بى

مینتیت بن، ان برخه کسی حدیک اواکرمی دیا میبری دعا سے که خداسرافبال کو بهت دن زنده رکھے تاکه مندونتان ان کے نغمهٔ سیداری سے زندگی اور کابیا بی کادرس حاصل کرتار ہے "

اس خالئصدارت كوسات وفت مهاداج خاص طورير مناتر نظر في تحصر و وجند ماه يشتر بى عهدة صدارت سي سكدوش بوع تقط اوراس واقع كااثران كي فلب ووماغ بر کافی بڑا تھا۔ سکین اس کے ما وجود انھوں نے اس موقع برحلی مام کی صدارت سے انکار نہیں کیا۔ اس کاسب محض وہ خلوص اور و لی تعلق ننھا جوان کو افیال کی ذات کے ساتھ ربع صدی سے زیاوہ مت سے مصل نھا۔ اور دوسری وجہ یہ بی تھی کہ مهاراجہ نو دوہ فرض ادا كرنا جا بتتے تنے حب كو دوس خطبہ صدارت ميں) انھوں لنے اپنے اہل ملک سے شوب كيا ہے۔ وافعه يدب كمها احبرايدولي أرزوني كدافبالكسي طرح حبدرآ بادامين اورحبيدرآ بادكوان كي لیافت و ہانت اور کر دارسے فائدہ المحالے کامو قع ملے۔ بیدا وراسی قسم کی نسائیں ان کے منعد دخطوط من هلکتی نطرآنی ہیں۔ ان کی یہ آرزو اننی شدیزیمی کہ خود ا فیال مبیاغ بوراوز ماس ان ن عبی ایک سے زا برمزنیہ اپنے خطوں میں مہاراجہ کو اپنے حید رآیا د آنے اور بہاں برسر کا میولئے کے اس کا ان کی طرف اننار ، کر ناہے کیکن دونوں کی ان دلی خواس کے با وجوداں امر کاافسوس ہے کہ ان میں سے کسی کی آرزوعبی اوری نہ ہوئی خاص کر مذکور ہ یا لاخط مصارت ت نے وقت مهارا جركو اس امركا برا خبال موا مركاكم و و صدر اعظى بر فائز موكرا يك عرص تک مہمات سلطنت کو اپنے ہانھوں میں رکھنے کے باوجو دمجی اس فابل ند ہو کے کہ اپنے ان فیلم

## اورخلص سې خوا م كو حيد رآبا و بلاكركسى عهد يرب ماموركركس ـ

اس طبئه بوم افعال کے صرف نمین کا ، نبعد سی علامہ افعال نے اس دنیا سے مند موالیا اور اپنے ضعیف دوسرت کسے داغ دار دل بر ایک اور داغ کا اضافہ کیا۔ اس سے قبل مہارات نے ند صرف اپنی کثیر آل و اولاد کی وفات سے متعدد صدمے المحالے تھے بکہ ان کے اکثر دوست احیاب اور تنفیق ساتھی بھی ان کی زندگی ہی ہیں ان سے جدا ہو کیکے نصفے۔

اس سانحہ کا جہارا جہ کے در ومند ولی برخنا گہرا اثر پڑا اس کا اندازہ اس المر سے ہمونا ہے کہ جب جید رآبا و میں مسرز سروخنی ناکیٹی وکی صدارت میں ایک طبئہ نخریت منایا گیا تو اس میں نہ جہارا جہ شریب ہوسکے اور نہ ان کا کوئی بیام ہی وصول ہوا ۔ البہ بجب ادارہ ادبیات اگر دو کے ترجان ماہ نامہ وسب رس " نے افبال کی دفات کے تھیں کہ پانچ ہنے اور ندکورہ صدر حابئہ نغریت کے کچھ عرصے بعد کمی جون کو افبال نمبرننا تع کیا تو جہاراجہ نے اُس کے لیے ایک بر اثر بیام روانہ کیا جو حرب ذیل تھا ۔۔ در ڈاکٹر سازفبال فقیر کے خلص دوست نقصے ۔ ان کی بے دفت مفادقت سے شعروضی کا ایک درخشاں تنارہ عزوب ہوگیا ۔ مرقوم نے فلیفے کی تحقیوں کونظ کے ذریعے آسان اور عام نہم بنا دیا ہے ۔ دنیا کی فضائیں ان کے فنظم نفروں سے گونجی اور آنے والی سلوں کے دلوں میں مرحوم کی یا دہشتہ نازہ کرنی رہیں گی ہے۔ ی تماایک فیرس امیرکا اینے ایک بجوارے ہوئے دوست کی خدمت بیں آخری خرائے حمین بہی وہ آخری یا دختی کو و کانتاس مہادا جرکے اس بیام میں ایک اندوگیس نوحتی کل میں طام برہوئی تھی ۔ اس کے بچھ عرصہ بعد بہی خود حہادا جبی اس د بنیا سے جل بسے ۔ رہے ہا ما مشرکا ۔ اس کتاب بیں ان دو دو تنوں کے جو خطوط نیا یع کیے جارہے ہیں ان کے سیجھنے کے یہ خصری نم بیکا فی سے اس کتاب بیں ان دو دو تنوں کے جو خطوط نیا یع کیے جارہے ہیں ان کے مسیحف کے یہ خصری نم بیکا فی سے اس کتاب بی ان کے میان کے دو برا میں ان کے میان کے دو برا ہے اس کیے کہ یہ خطوط خود انہی آپ نفیہ ہیں ۔ ان کی مطالعے سے ان کی اخلاقی اور روحانی فونوں کی گہرائیاں آئینے کی طرح صاف و نشفاف نظر آئی ہیں ۔ ان کی اخلاقی اور میت کے بیافل نے اور اس خفیف نے ہیں کہ دو نئی اور میت کے بیافل نوطن نواز میں و مینی در کارہیں ۔ اور دو ان ان وطن نواز برب اور میت کے لیے فلب و دو اغ کی کہری و تعنیں در کارہیں ۔ اور دو ان ان وطن نواز برب اور میت کے نیے فلب و دو اغ کی کہری و معنی میان کے باوجود کیو کرا گیا۔ دو مرب کے در شیح وراحت کے نشر بال اور کا لات کے معتم ف رہ سکتے ہیں ۔

اس مجوعی بی جوخطوط شایع کئے جار ہے ہیں وہ مہاراجہ کی وفات سے دونین سال ننبل ہی بغرض انناءت وصول موئے تغصے لیکن ان کی نزیزب وطباعت میں آنتی نعوبتی ہوگئی کہ بہ مجموعہ ان کی وفات کے دونین سال بعد شایع ہور ہاہے۔ اس کی نزیزب اورنقل کے سلطے میں مزنب کو صاحبزادہ میراشرف علی خال صاحب ہی۔ اے میں مزنب کو صاحبزادہ میراشرف علی خال صاحب ہی۔ اے شخص بلدارا ورزشید قربشی صاحب ام لے سے خاص طور بر مدد می جس کے لیے مرنب ان بنوں

اصحاب کاشکرگزار ہے۔

جِوْلَه جِ خطوط جهارا حِدِی زندگی میں عامل ہوئے تھے ان کے فائس کمل مذتھے اس لیے مزن بے مولوی مرزا محرسگ صاحب ناظم اللبیط بنسکاری سے انتدعاکی کہ وہ عہاراجہ کے کنت خانے میں الائن کریں لکین افسوس سے کہ کوئی نیا خطرفرا ہم نہ ہوسکا۔ البننہ دوسرے مشاہیر کے سكيرون خطوط ناظم صاحب موصوف كاعلم دوشني كى وجرسے مرنب كى نظر سے كررسكے والناي اكثرو ببشنز متنابهرار دو كے خطوط ہیں جن ہیں ہے متعدد ایسے ہیں جو ناریخی واو فی دونو حتینتوں سے شاہر کار سمجھے جاکتے ہیں اس لیے خیال ہے کہ دو مکنو بات مثنا ہمر" کے عنوان سے نواب عادالملك اكبرالة ما دى عبد الحلية نشر الم حكيمه احبل خال خفر على خال نواحبسس نطامي ا جوش میج آبادی اور نیا زفتح بوری وغمیرہ سے خطوط کے انتخابات شائع کیے جائیں ۔ اس سلسلے کی ایک اور کرٹری خو د مهارا جب می علمی زندگی برشتن مہوگی ۔ اس کتاب میں حیدرآیا دکے اس علم دوست وزیراغظم کی مصروف زنگر کی کے اُس نیا یاں خدوخال کی وضاحت کی جائے گی جوعلم وفضل سے تعلق ار کھتے تھے۔ عہاراجہ نے ، وسے زیادہ کتابیس لكه اور جيمواكين - بيرب طبوعات حبيح كر كي كئين بين اور ان مح مطالع سے نيتہ طبنا یے کہ جاراجہ کی علمی زیر کی نصف صدی سے زیادہ عرصے برحاوی تھی اوران فی ضیفات اس وسع زیانے کی علمی او بی استحی اور سماحی شکھر کیات کی آئینہ وار ہیں حسن انفاق سے مختلف شابهرسنبد کے ساتھ جہاراج کی جو مراسلت رہی وہ مجھی ایک مد تک محفوظ ہے۔ ۔ اور بیرب چنریں ان کی علمی زیر کئی کے مدون کرنے میں معاون ٹابت ہوں گی ۔ خاص کر



خدر آمر دات درسدست دار - مدما نه كتابوخ ر مرد من المردي الم رسندكم وراسط محت وسية مولال علاكد الرماع الذي وا でかりをしてんこうとしてん الماعم برائع عامل المناسكة المراح قرر ما رت سکیں نہ کبی ہم می صف کر در مرعالم بن کا

Mar 28 / LA

راند، مومل مولای م مرفع که اندان مومل مولای می می در اندان مومل مولای می می می در اندان می می می می در اندان م الله المعنى المراس على مواقع الله المعنى المراس على المراس على المراس على المراس المرا " مر انس مد کران اید جد لزت ای ك باندازة أل فروشاتم داوند " موانع في مرجم عطرات - موز درام برخر وراله من عرب ما ماع مجم بو رابوه درز آداره على رافا ماز المرام دطون - ورداری فرور کے مار کرداری فرور کے مارکار مارکاری مرفود کے ایک کرداری فرور کے مارکاری کرداری فرور کی داری کرداری فرور کے مارکاری کرداری فرور کے مارکاری کرداری کرداری فرور کے مارکاری کرداری فرور کے مارکاری کرداری فرور کے مارکاری کرداری فرور کے مارکاری کرداری فرور کرداری فرور کرداری فرور کرداری فرور کرداری فرور کرداری کرداری کرداری فرور کرداری ک المنعقى عررام ورالهام الراله في المعقوم - ق. رَاْنِ مِينَ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ محلفر محرآ بالسرائل



مولوط مالاحد مالاحد مالاحد

.

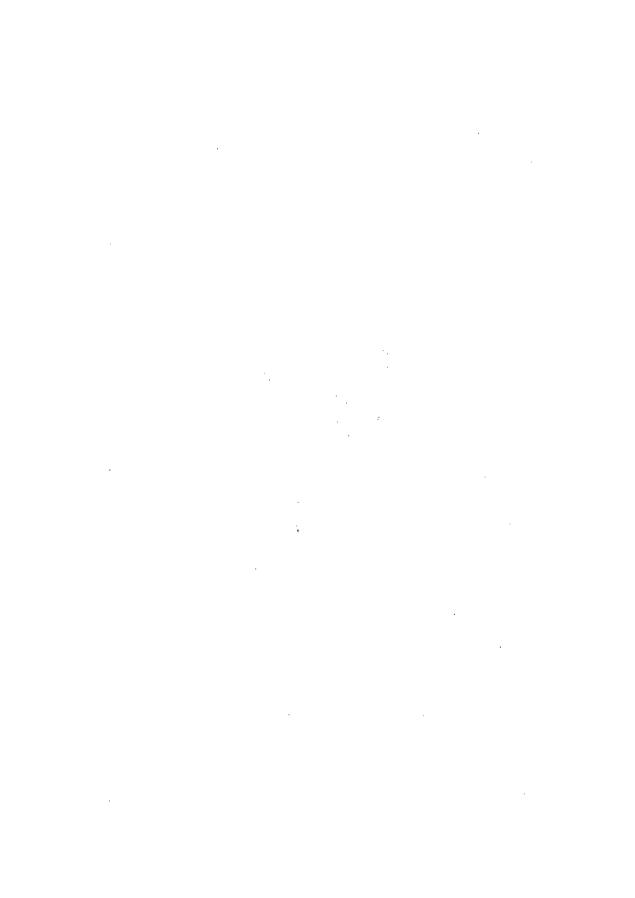

سرکار والانتبار تسلیم سع النعطیم نوازش نامه ل گیا ہے ۔ سرکار کی بندہ نوازی کابیاس گزار ہوں کہ اس دورافتاده وعاكوكو بالتزام ياد فرماتے ہيں۔

لا ہور سے ایک ماہ کی غیر حاضری کا مقصد بیاحت نہ تھا ۔ اگر سیاحت کے مقصد سے گھرسے باہرنکانا تو مکن رتھاکہ افبال اننا ذر شاد کک رزیہو شیے مقصد محض آرام تعا والهوركورك مين تعطيل تفي وكيرى مند تفي واورمي جابنا تفاكر كسي عكر جهال لوگ میرے جاننے والے نہوں جلاجاؤں اور تھی وال کے لیے آرام کروں سہاڑجائے کے لیے سامان موجود تھا گرصرف اسی فدر کرتنہا جاسکوں تنہا جاکرا کے برفضا مقام میں آرام كرنا اور ابل دعبيل كو گرمي بين جيمو راجانا بعبيدا زمروت معلوم ميوا - اس واسط ايك

گاؤں جلاگیا جاں وسی ہی گرمی تھی جیسی لا مورس گرآ ومیوں کی آ مرد رفت نرشی . اس ننہائی میں شنوی اسرار خودی کے حصر دوم کا کھے حصد لکھاگیا اور ایک نظم کے خیالات یا بلاٹ و ہن میں آئے حین کا نام ہوگا" اقلیم خامونشان" یہ نظم اُردومیں موگی ۔ اور اس كامنفصود به وكها نام و كاكه مرده نومي و نبامي كياكرتي أي ان كے عام ما لات و جذباً د خيالات كيا بو نے بين وغيره يس به دو يانس ميرى تنها في كى كائتنات بن ـ

بافی فدا کے ففل و کرم سے فیرست سے ۔ سرکار کے لیے ہمتنہ وست بد عاہوں حیدر آباد کے ارباب مل وعقد خواسد معلوم موتے ہیں۔ استدنعالی ان پر رحم کرے اور

منتقیقت مضمرہ سران کی آنکھ کھو لے۔ ایسا ہو تو آپ کی فدر ان کومعلوم ہو گی اور داغ مرهم كاير قول صادق آئے گا۔ اور مجھ ا جنناب مو" کیا خاج ئے کرمانی کا دیوان سرکار کے کتب خالے میں قلمی یا طبع شدہ موجود ہے؟ خاوم دبرينه محد افتب ل لا بور

٠١٠ كنوبرملتكيم

ائی ڈیراقب ل ائی ڈیراقب ل

ا ایس کا خطامور فریم اکتوبر سلائه مجھے الا۔ اے وفت تو نوش کرو فت ما نوش کرد جواب میں دس روز کا عرصہ ہوا جس کا سبب مبرے جمو لے علاقی بھائی را جا کو بیٹد پرشاد کا نتمال تھا۔ آنجہانی کی عمر ۲ سال کی تھی۔ یا ہے۔ع

ایی مانم سخت است که گویند جوال مرد

متوفی کی ابھی شادی عبی نہیں ہوئی تھی۔ میرا اداوہ تھا کہ ماہ رہیع الاول میں اس کے اس فرحن سے سکدوش ہوجاؤں ۔ مگرا فنوس کہ جار جیننے قبل ہی وہ عروس اعبل سے بمكنار بوكيا اورعز بزول كو داغ دائى جدائى كا دے كيا۔ مرحوم نهايت منكر المراخ طن الله خليق اورنك طبيعت نحار

فدانخشے بہنسی فوساں تعبیں مربے والے میں عبرت ہوتی ہے جب ہم انسانی زندگی میں فضاو فدر کے احکام کے بیتھے برنظر والت بی ۔ جب وقت یہ یاد آجا تا ہے کہ انسان آج زمین برحلتا پھرتا ہے کل زمین کے نیجے ہوگا تو یاؤں کے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے۔ صرف بہی نہیں ہے کہ مراخ والامٹی کے ایک بھاری بوجھ کے نیچے د با بڑا ہوگا۔ بلکہ فنائی کو اس بیت ناک مقام میں لے جاکر کھواکر تی ہوگا نہ بیچے۔ نہ کوئی دوست ہوگا جس کے آگے ابنا در ددل کھواکر تی ہوگا نہ بیچے۔ نہ کوئی دوست ہوگا جس کے آگے ابنا در ددل خلس ہرکرے ۔ نہ کوئی موسن ہوگا جو اس کا حال دیکھ کر دوآنسو بہائے۔ مقنیقت میں موت نفضا و قدر کا بنایا ہوا تعدی فریس کے معلوم کر لئے کی ہوس ہردل میں موجد ہے می نہیں نہ بی نہیں کے معلوم کرلئے کی ہوس ہردل میں موجد ہے گر می نتیجہ نہ یا دو مؤرکیا تو حاکم نفا وقدر کے اسلامی دستورالعل کا یہ ایک فقرہ پڑھا لیا۔ کا من علیہ ماخان حدیقی وجہ دبات ذوالجلال والا کنام یہی نقرہ و جنسی دل ہوجا تا ہے۔ انڈیس کل من علیہ ماخان حدیقی وجہ دبات ذوالجلال والا کنام یہی نقرہ و جنسی دل ہوجا تا ہے۔ انڈیس کی موس ۔

آپ کی نظر دو اقلیم خاموشاں کے دیکھنے کا مجھے بے جینی کے ساتھ انتظار رہے گا۔ گرمجھے امید ہے کہ اقلیم خاموشاں اسم بامسلی ہوگا۔ ایسا نہ ہو اقلیم حشر ہو جائے اور داروگیرکی صدائیں ہرطرف سے گونے کر مہرخوشی کو تو اُو یں۔

بہاں کے حالات بدستور ہیں ۔ گل بوم بدتر ۔ خاموش ہوں ۔ خموشی مینئے دارد کدد گفتن نی آبد

تعلیوں پہ ہراک کی خموش رہنا ہوں جبال بحث نہیں فرصتِ جوابنہیں آج کل طبیعت بہت گھبرار ہی ہے۔ جی جا بتنا ہے کہ کچھ روزوں یا ہری رہ کر سنظر قدرت سے ول بہلاؤں ۔ گریہاں بھی جب ہوجانا پڑتا ہے خدااس ..... پاسانی سے نجات دے کر آزاد کردے ۔ جران ہوں کہ بے کارسکھا جاتا ہوں بے کارسمھا جاتا ہوں تو بھر کبوں آزادی نہیں ملتی ......

ری نه طافتِ برواز اوراگر ہے تھی توکس امید بہر کھنے کہ آرزو کیا ہے

فقبرت د

لاجور اع راكتوبرمساء

سرکار والانبار نسلیم والانامہ بل گیاہے میں سرکار کا سپاس گزار ہوں ۔ راجہ گو بیند برشاد مردم ومنفور کی خبرر ملت معلوم کرکے افوس ہوا۔ افتہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور آپ کو صبر جبیل عطا کرے ۔ کننے رہنج و قلق کی بات ہے کہ ایسا نوجوان اس دنیاسے ناشاد جائے۔ لیکن گوییند برشاد باقی ہے اور یہ جدائی محض عارضی ہے۔

بنني عالم بي طنے كو جدا بوتے بيتم عارضي فرقت كود ايم مان كرروتے بيم

لاہور کے مالات بدستور ہیں بمردی آرہی ہے میں چار بجے کہمی نبن بجے اُ مُحمنا ہوں ۔ بہموسم ہوں ۔ بہموسم ہوں ۔ بہموسم ہوں ۔ بہموسم نہایت نوش گوار ہے ۔ اور بنجاب کی سمبرو سیاحت کے لیے موزوں اگر ناگوار خاطر نہو تو بنجاب کی ممبرو سیاحت کے لیے موزوں اگر ناگوار خاطر نہو تو بنجاب کی خاک کو فلام لوسی کا موقع دیجئے ۔ بہاں کے دلوں ہر آپ کا نقش ابھی مک

- 4 33 5

کمی اس را ہ سے شاید مواری نیری گزری م کمیرے دل بین نقش باترے نوس کے نکلے ہیں اس را ہے سے شاید مواری نیری گزری م " آقلیم خاموشال" نیار ہو جائے نو سرکار کی خدمت میں ارسال کروں تقصور آفلیم خاموشا سے محشر ہے نذکہ دیدارالہی نصیب ہوکہ یہ موفوف برمحشر ہے۔

'طالب دیدار محت کا نمنائی ہوا و میکھتے ہیں کہ جرم ناٹلیب فی ہوا دیا دیدار محت کے جرم ناٹلیب فی ہوا دیا دیا دور ہوں اور جتیا ہوں!

محلص محرافب ل ہاں یہ عرض کرنا بھول گیا کہ لاہور میں کچھ عرصے سے ایک بہت بڑے ایرانی عالم تغیم ہیں۔ بعنی سرکار علا مہ شیخ عبدالعلی طہرانی۔ معلوم نہیں کبھی حیدر آیاد میں بھی ان کا گزر ہوایا نہیں۔ عالم نہم ہیں۔ ندہبًا شیعہ ہیں گرمطالب قرآن بیان فرماتے ہیں تو مجھنے سو چنے والے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم حفر ہیں کمال رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ اگراس موسم میں سرکار لا ہور کاسفرکریں تو خوب ہو کہ یہ آدمی و یکھنے کے قابل ہے۔

محدافيال

اارنومبرمست

ما ئى دېرافپال

آپ کے خط رفمزدہ ۳۱ راکتوبر سلائٹ کا آج گیارہ نو مبرکو جواب لکھ دیا ہوں۔ گرسوچ رہا ہوں کہ کیا لکھوں زمانے کی نیرنگیوں کا مثا ہدہ کررہا ہوں اور انگشت بدنداں ہوں ۔ کھی اپنی یا بندیوں پر نظر ڈالٹا ہوں ۔ گرآزادی کا گراں ہوں احباب کی حالت کا اندازہ کرماہوں اور جیراں ہوں ۔ اعدا کی مبینہ زوریوں کو و بچھ رہا ہوں گرخاموش ہوں۔

بسكرلذت دوستم يك نون ول برمتاع صد كدال مي زنم

موجودہ زمالے پر کچے منحصر نہیں۔ بہیشہ سے یہ ایک انتمراری قانون چا آرہا ہے کہ اس عالم میں انسان کے افتدارات جس فدر زیادہ دسیع ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر زیادہ ہیں۔ یہ جس فدر زیادہ دانشمند ہے اسی فدر زیادہ مختاج ہے جس فدر زیادہ دانشمند ہے اسی فدر زیادہ آسے رہنمائی کی حاجت ہے۔ ایک حیثیت سے جس فدر زیادہ تو ی ہے دوسری حیثیت سے اسی فدر زیادہ ضبیف ہے۔ جس فدر ترنی اور بلندی کی طرف ہواند کرسکتا ہے۔ اور وہ جیزجو اس کو بلندی و ہدایت کی طرف ہواند کرسکتا ہے۔ اور وہ جیزجو اس کو بلندی و ہدایت کی طرف ہواند کرسکتا ہے۔ اور وہ جیزجو اس کو بلندی و ہدایت کی طرف ہوائی نے اور اس کا ادادہ ہے۔ جب میں اپنے پیچھلے زیائے پر نظر ڈال کراس زیائے اس کی وارش کو اور اس کا ادادہ ہے۔ جب میں اپنے پیچھلے زیائے پر نظر ڈال کراس زیائے ہوں جو اس داہ دو کی حالت کی ایک شال پاتا ہموں جو گور دو اس داہ دو کی حالت کی ایک شال پاتا ہموں جو گور دو اس داہ دو کی حالت کی ایک شال پاتا ہموں شور ڈوارگرا اُل

ہوکہ اگر وہ اپنی ہوشیاری اورمنتقل مزاجی سے فرم نہ اٹھان نوگر کر وہ وب جا ك ـ اگرچه آزادی کا دلدا ده مول لیکن مابندی کی زنجرون می حکوا موامون ماسیس صرف ابنی ہی کوشش اپنی ہی سعی اپنی ہی غرض سے اپنے اعلی مفصد (آ زادی ۔ تو نشن داری) مے ماصل کرنے کی خواہش کو اپنے دل میں منتقل طور پر مگر دے سکت ہول ۔ اور دے رہا ہوں ۔ گر کبیا کروں جہاں اختیار ہے وہاں جموری بھی ہے ۔ ' آناں کوغنی نزاند مختاج تراندُ ہے کل میری یہ کونٹش ہے خدا مجھے اس میں کامیاب کرے کہ مفرکروں اور ا بنے کعبُه منفصود کا طواف ببنی بارگاہ حصرت خواجر بہرہ نے کرانبی امبیروں کا جراغ رونٹن کروں ۔ اس شہر کی آب و موا میں آج کل طاعو نی رداءت کی شکایت بھی بستنی جارہی ہے ۔ خدا محفوظ رکھے ۔ اگر اجمبر آنا ہوا تو آب سے ملاقات صرور کروں گا۔ اگرم مِن خود لاہور آؤں یا آپ کو اجمیر الاؤں ۔ آپ کے اس فقرہ برکہ مجسع جار بیجے کہمی نین بجے اٹھنا موں بھراس کے بعد نہیں سوٹا یسوا ہے اس کے کہ مصلیٰ سر کہھی او گھھ صاف مجھے بنی آئی بیارے افبال اتم نوم ، و بحے سے جاریج بعنی سات آٹھ گھنٹے موتے بھی ہو ۔مصلے برمبٹھ کرا ونگھ بھی جاتے ہو ۔ بہاں بفول غالب مروم وکھ جی کے بند ہوگیا ہے غالب ول اُک رک کے بند موگرا بیغالب والترشب كونيندا تى بى نېس سوناسوگندىبوگيا جے غالب خواب ميں بھی نبیند نہیں آتی ۔ع جب سے نگی ہے ابھو ترسی ہے خواب کو " أفليم فاموشال كانتفطرمول . ايمي هجي سركارع المسدشيخ عبدالعلي لهراني سيآب ك

خطیس طافات کرنا با فی ہے۔ میں ان کا غائبانہ نشنائی طافات ہوں۔ مجھے علم نہیں نہ یا د بے کہ حیدرآباد ہیں بہ کھی سے سلام نموق طافات مزاج مرکسی کے حیدرآباد ہیں کہ حیدرآباد ہیں کہ میں مصرفان جائے۔ کھیے کے انرسے مجھے بھی کچھ تسلی بخش حصر المناجاتی۔ کیفیئے۔ اور کھنے کہ سام حفر کے مبارک احکام کے انرسے مجھے بھی کچھ تسلی بخش حصر المناجاتی۔ فقرت و فقرت و

لامور . م فوسمبر الماعم

سركاردالاتبار

نوارش نامہ ہی ل گیا ہے۔ جس کے لیے سرایا سیاس گزار ہوں۔ سرکار طلام علاو لی بہتا نے ہروی طہرانی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نہا بن مخلصانہ سلام آپ کی غدمت میں بہتیا نے ہیں۔ اس سے بینینہ امرائے وکن بی سے کسی سے سرکار کے اوصاف کا تذکرہ سن چکے ہیں فرمانے نصے کہ حید رآباد کا سفر کروں گاتو مہاراجہ بہا درسے صرور ملاقات کروں گا۔ دوسری طلافات کے موقع برا ور بائیں بھی ان سے کروں گا۔ اور جو کچھ وہ فرائیں گے دوسرے خط میں عرض غدمن والا کروں گا۔

الم بور میں مردی فوب مہور ہی ہے ، کرسمس آرہا ہے ۔ علی گڑھ اور لکھفومی کالفر اور کا گریس کے اجلاس کی تیاریاں مور ہی ہیں اور صاحبان تعلیم و سیاست نہریئہ سفر کررہے ہیں ۔ اوہر نبجاب میں گرانی اثنیا و خور دنی اور خصوصًا غلے کی گرانی کی وجہ سے لوگ بدول ہور ہے ہیں ، افتہ تعالیٰ اپنافضل وکرم کرے ، انگلتان میں خبگ کی وجہ سے مرغی کی قبرت جر ہے اور ایک انڈا ارکو کتاہے۔ انتد تعالیٰ افوام عالم کو اس جیریت غطیم سے نجات دے ۔ امید کہ سرکار کا مزاج بنجیر ہوگا۔

تخلص دبربينه محدا فبال

١١ روسمبر ١١٠٠

ما ئى ۋېر اقب ل

وتبرشاد

نوازش نامدائبی الا ہے۔ اخبار میں حضور نظام کے بمبئی نشریف لے جائے کی خبر نظر سے گذری تھی . گریمعلوم مذتھا کہ سرکار بھی ان کی معیت میں ہیں ۔ اس و اسطے کل جو عریفید لکھا وہ حیدر آیا د کے نئے پر لکھاگیا ، الحدالللہ کر سرکار کا مزاج بخریے ۔معلوم نہمیں بمبئى ميں آپ كا فيام كب ك رسے گا" ديار سرسخ" كى زيارت صرور كيحئے يمبري هي ايك روز تخيلات كى موا براكر تاموا و ہاں بہونجا نھا فض مے آسانی سے یہ آواز آر ہی تھی . فرشتوں نے کانوں سے ص کوسانھا ہے ہم آنکھوں سے وہ زیر و بمرد بھتے میں اس شعر کا مطلب میری سمجه می بنین ۱ نا - سرکارکواس در بارفلک آ نارمی برن گزرے۔ امیدکہ اس کے مفہوم سرِ روشنی ڈالی جا ہے گی۔

ببرجال میں آپ کے سفر نیجاب کے امکان سے فی الحال خش ہوں ۔ انترتعالیٰ سلامت رکھے اور نہال آرزو بار آور ہو ۔ جس انرکو سرکار ڈھو ٹلے ہیں اس کے متعلق آب کا فادم دیرینه عرض کرتا ہے۔

"وم طوف كرمكي شمع يزيركها كدوه الركن نزع فساز موزس نزى مدت كدادس"

گرامید کیفیت منتقل اور ناامیدی عارضی ہے ۔ اس کا نبوت بھی انشاء استرال جائیگا۔

مطمن رہئے آرزو ننرط ہے۔

تاامیداز آرزو سے بیم است ناامیدی زندگانی راسم است

غم واضحلال کا آپ کے دربار میں کیا کام ہے۔ ان کورخصرت کا اشارہ فرائیے۔
اے کہ درزندانِ غم باسشی اسیر ازبی تعسیم لاسحسن نگیر
ایں بنق صد گنین راصد این کرو سرخوسش ازبیا یہ شخفین کرد
گرفدا داری زِعْسِم آزا د شو ازخیالِ بمیشس و کم آزا د شو
خاوم دیر بینہ محمد افسال لا مہور

ما ئى ڈىرا فيال

آپ کا خط مرقومہ ہر ؤسمبر سائے وصول ہوا۔ شاد کر دی شادرا تو شاد ہائی۔
سرصفر کو نو بجے بعد بوری بندرا شیش پر بہنی۔ مکان کا بندوبست نہ ہونے سے چو مبی گھنٹے اپنے دلیوں میں بسرکی۔ آخرا یک جیوٹا سا بنگلہ و ار ڈن روڈ پر طاج میری آئی بڑی فیا ٹی اوراشا کے لیے تو کیا معمولی سی معمولی فیا بلی والے کی بسراو فات کے لیے کا فی نہ ہوسکنا تھا۔ ایک بنظی فواتی گی فواتی تگ وووکے بعد دو سرا بنگل حس میں اب ہوں دستیاب ہوا۔ بینبگلہ اگرچہ و سیع ہے گرکنیف منام پر واقع ہے۔ فیرای ہم اندر عاشتی بالائے غم بائے دگر۔ افسوس تو ہے کہ مبئی آئے کی جو غرض ہے وہ میمی منفقو د بینی وریا کے منظر سے اس قدر فاصلے بر ہے کہ اس کے جوش و خرد ش جزرو مدی سیرتو کی آ واز بھی کان تک بنیں آتی۔ البتہ تمام دن گریوں کی جوش و خرد شن جزرو مدی سیرتو کی آ واز بھی کان تک بنیں آتی۔ البتہ تمام دن گریوں کی داغ بریان کن آ دازیں اور و مویں کی کا لی کالی امند تی ہوئی گھٹا بیش اور رات بھر پر ندوں کی

وحترت خير صدائيں صمَّ بكتُرعيُّ فهُم لا ميرجعون كي تفسير ساكر ميوش اڑا تي رمَّني نيں - كاش ميں اس كامصداق ہوتا .

کی نیکہ ایز دہرِسنی کنند بہ آواز دولاب متنی کنند

تواس دل بوزوجاں گداز منظرہ بھی نطف حاصل کرتا ۔ کجا بو ہو گاختم
یہ تومیں بہلے ہی نکھ جبکا ہوں کہ حب طرح بہاں کا آنا غیرا ختیاری ہے اسطح

قیام اور نقل نفا م بھی ۔ خدامعلوم بہاں کب تک رمینا اور بھر کہاں جانا ہوتا ہے۔

قیام اور نقل نفا م بھی ۔ خدامعلوم بہاں کب کا دمینا اور بھر کہاں جانا ہوتا ہے۔

می برد ہر جاکہ خاط خواہ اوست

دبار بیر نیجر کی زیارت اگر میرے امکان میں ہو تو خداشا ہدکہ مس طرح ول ہروفت اُس کے نظارے سے مسرور رہتاہے اسی طرح آنکھیں بھی برِنور رہیں۔ خداکرے کہ بہ جُشنی فقیرا بنی اس بی اور بے تصنع آرز و میں کا میا بی حاصل کرکے سان الغیب کے شعر کا مصداق بن جائے۔

من اگر کام روگشتم و فوش لئی بیت مستی بودم وابنها به زکاتم دادند
اگرچیس حسن فرر منار بول اس سے زیادہ مجبور ۔ جس فدر آزاد بول اس
سے زیادہ بابند ۔ جس فلر ملبند ہوں اس سے نہ یادہ لیبت ۔ گرا لحرمات کہ ففیرسش
سے زیادہ بابند ۔ جس فلر ملبند ہوں اس سے نہ یادہ لیبت ۔ گرا لحرمات کہ نفیرسش بیا بی زادہ بول ۔ مصببت کا منہ اراضلی بیا بی زادہ برمت کا منہ اراضلی دھرم ۔ السبی منی دا تا مرداں مدو دھرم ۔ السبی منی دا تا مرداں مدو مدامیح ہے ) تو انشاء الشردہ دن بھی فرمیب آبنوالا فلا صبح ہے ) تو انشاء الشردہ دن بھی فرمیب آبنوالا

ہے کہ حس مفام بر مبرا بیا را اقبال تخیلات کی ہوا براً طرکر بہنجا تھا اور فضائے آسانی سے ایک ولکش آواز سنی تھی وہیں اور بالکل وہیں اسی عالم تعینات کے مقید ہوقے بعنی کا لید ظاہری کے ساتھ بہنچ کر حتیم مرسے اس سر بفاک کنید و نوب خالے کو دیکھٹا ہوا رحس کی عالم فریب صداؤں نے عالم لکوت ہیں ابنا ڈنکا بجار کھاہے۔) اقبال کی خیالی تصویر نیش نظر کھ کر سی کہنا ہوا نظر آوں گا۔

فرستوں سے کانوں سے میں کو ننا تھا ہم آنکھوں سے وہ زیروہم دیکھتے ہیں اور کبیا عجب ہے کہ عالم ممکنات میں ایسا موقع بھی ملنا ممکن ہوکہ اسی کالبدظ ہم کے سانخھ آپ سے ملوں اور دونوں کی زبان ہر بیشعر ہو۔

چہ خوش است با دویک دل مرحرف بازگرون سنحن گزشتہ گفتن گلہ را در از کردن انشاء استرالفوی بفول آپ کے "امبید کیفیت متنقل اور ناامبدی عاصی ہے " آرز و تشرط ہے جس اشرکو دیدہ و دل ڈھونڈر ہے ہیں وہ بھی مل بھی جائے گا۔ بیشل سے پہکہ ڈھونڈ نے سے فدا ملتا ہے ۔ شآدا ورغم واضحلال سے ناشاد۔ بارا لہا ہمجنال میا دیجی انبی والدالا محاد ۔

زیروبم کی صراحت آپ خود کرسکتے ہیں ۔ حب شخص نے مولا ناروم کے حبایا منوی تھی ہو وہ زیروبم کے راز درون دبروں سے اگر داقف نہ ہواور شا دجیسے طفل کرتب سے اس کا حل وعقد جا ہے ہسنجدا ۔ جو بات کی خداکی قسم لاجواب کی۔ میں اقبال ملے تک کچھ کہنا نہیں جا نہا۔ بمبئی میں ابھی جو دہ ڈسمبر تک انشاداللہ ہوں حیدرآبادی طاعون لے ڈیراڈالاہے اس لیے تع اپنی کل فیملی کے حسب ایمائے تا جدار دکن بیہاں آباہوں۔ آنفاق سے میری دوسری لڑکی فورشید علی کی بیوی حال ہے وضع حل کے دن قریب ہیں اگراس عرصے میں زعبی ہو جائے تو شاید سمار ڈسمبرکو جانا نہ ہوسکے گا۔ بلکہ حبوری ہیں جا وں گا۔ گر خدا ابساکرے کہ بیرشتی کی زیارت کرکے حبدرآبا د جاؤں۔ میرانواج بلا لے رہیں اب تو تاب انتظار نہیں۔ بی زیارت کرکے حبدرآبا د جاؤں۔ میرانواج بلا لے رہیں اب تو تاب انتظار نہیں۔ با اس کے سانچہ وائے لا مور کھی اضافہ ہوگیا ہے۔ خدا درشن کرائے اور سرب سے ملائے۔

ففرتن و

لا مور اردسمبرا عمد

9

مرکاروالا سبار صبیم کا المعظیم نوازش نامه بمبنی کا لکھا ہوا بل گیا ۔ جس کے لیے ممنون ومشکور ہوں الاللہ کہ سرکارعالی کا مزاج بخیرے ۔ امسال لکھنوا ور علی گرامد بیں بڑے جلسے ہیں گرمندہ درگاہ بوج سردی کہبیں نہیں گیا۔ سرکاراگرا جمیرا در لامور نشرلیف لائیں تو زہے سعادت افیال کو آشناں بوسی کا موقع بل جائے گا۔ اب تو آپ کی زیارت کوبہت عصہ موگیا۔ دل آرزومند ہے کہ آشائہ شا دیر حاض شاد مانی سے بہرہ اندوز ہو۔ سنا ہے کہ حیدر آباد میں طاعون کا دور دورہ ہے ۔ اسٹر تعالی اس عوس البلاد کو آفات ارضی وساوی سے محفوظ ومصنون رکھے۔ آبین ۔ معلوم نہیں کہ سرکار کا فیام بیٹی بیب کب تک ربيے گا۔

زیاده کیا عرض کروں سوا ہے اس کے کہ خدائے قادر وقیوم نے " کشن برشاد" کو ذوالمنن کا ہم عدد کیا ہے۔ افبال بریمی نظر عنابت رہے ۔اور اوفاتِ غاص میں اس تنزمند وعفیٰ كوبا در كھاچائے۔

بندة فديم محرافيال لامور

الارڈسمبرکشاعمہ

خدا تمصیں دل ثناد و سلامت رکھے ۔ بلامبالغہ کہتنا ہوں کہ جس وقت افعال کا خط دیکیمتنا ہوں باجیس کھل جانی ہیں ۔اور نہایت دل شاداں اورمسرور ہوجانا ہے۔اللہ کے واسطے محبت ہے ۔ نہ کوئی غرض ہے دنیوی نہ دبین سے سوال ۔ حالانداس فسم کا ارتنباط اور مھی ایک دوسے سے گرای سے کیوں اس فدر طوص ہے؛ اس کا علم بھی اس عالم النبیب کو ہے۔ خبر بھٹی بہاں توکسی طرح انشاء اللہ تھجی نہ تھجی مل ہی لیس کے ۔ مگر اس عالم میں کس طرح ملاب ہوگا۔ والمتراعلم - آب توجنت میں مزے اُڑانے رہی گے ۔ ہم گہنگار ابنی بینی کی زنجیروں میں خداند کرے جكوك موسى مون كريايا و خرجب مك زنده من خدااننانو ذرسائ و ملافات سے مساكداب كي بارنزس گیا۔ وادشہ چار برس سے لا مہوراور اقبال کے لیے دعائیں کرکرکے نعک گیا۔ مگروائے نصب کہ میرے بیارے افبال فداکے واسطے لامور بلاؤ۔ اگریہ نامکن مہونو خبر درشن ہی دو۔ بہت ترس گیا۔ بھیا بلیگ نے تو حیدرآ با دکو نباہ کر دیا وائے اب وہ عروس البلادکس طرح ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس کا خفیقی نوشہ نہ رہا یوں تو خبر مشوق ہزار دوست اس کو کہیں تو بجا ہے کدیتس روز ایک نئے دولھا کو ڈھونڈلینی ہیں۔

چانشنبه تک اسمی سنده بمئی میں مقبم سے آبیده مرضی خدا کی .

ذوالمنن کے عدد خوب الائے۔ بھٹی اقبال حب کہ آپ ابنے کو نشر مند کہ عقبای کہتے ہو تو میں اپنے کو کیا کہوں۔ نشر مند ۂ د نبا وعقبای کہنا بیجا نہ ہوگا۔ ادلٹر آپ کے ساتھ ہے۔ تہب چھپے رہنم مہو۔ خدا نوش رکھے ۔ سلامت رکھے ۔ مبرے لیے دعائے خبرکروکہ جلد فرایف سے اولاد کے چھٹکارا مہوکر ۔ ''آزادی کا جامہ بہن لوں ۔

ہا مے افوس ۔ بہ وردی والے جو کہ صبغتہ اللہ کہلا نے ہیں اپنے رنگ سے کیوں مے ربگ ہوچا تے ہیں ۔ بے وردی والے جو کہ صبغتہ اللہ کہلا نے ہیں ۔

ا خلاق کا نام نہیں ۔ جہان توازی بھی نہیں آئی ۔ سمجھے ہو سے بین کہ دنیا میں بس بہی

ایک ہیں سبب انہیں کے ہو جائیں ۔ توبہ توبہ ۔ این خیال سن و محال سن و حبوں ۔ فداجا نے یہ لوگ میرے لیے کیوں انتضاعی ہوتے ہیں اور ان درویش صورت السیزور کو مجھ سے کیوں بغض للٹر ہے ۔ کجا بود مرکب کجا تا ختم ۔ خط کیا ہے شیطان کی آنت ہوگئ معاف کیجئے ۔ اور بلئے ملائے ۔ سا دھو بہی جگ درشن کا میلا ہے ۔ فقر سن اور بین محک فقر سن وقور سن اور بین محک درشن کا میلا ہے ۔

bb2 51916

11)

سركار والانبار بسليم معالىعظيم -

مرت نامہ بل گیا ہے۔ جس کے لیے افبال سرایا سیاس ہے۔ الحب دہلتُدکہ آئنڈول گردغرض سے ماک ہے۔ افیال کا شعار ہمشہ سے محبت و فلوص ر باہے۔اور انشاء الله رہے گا۔ اغراض کا شائبہ خلوص کومسموم کردنیا ہے۔ اور خلوص وہ چیز ہے کہ اس کو محفوظ و بے لوث رکھنا بندہ درگاہ کی زندگی کا مقصود اعلی واستے ہے ۔ دل توبہت عرصے سے آرزومند آشنانہ بوسی ہے ۔ مگر کما کیا جائے ۔ ایک مجنوں اور سوز محبیر تنین جار ماہ بوك كه اداد ومصمم سفر حيدرآ با د كاكراما نها - گراشنجار ه كيا نوا جازت نه ملي - خاموش ديا-اب سرکار مع النیر تھیر حبدر آباد وابیں نشریف ملے جائیں اور بنجاب کی سردی تھی قدر کے ہوجائے تو بیھرفصد کروں۔ کئی بانبیں راز کی آپ سے کرنی ہیں گو بیمکن ہے کہ میرے حباراً با آية بك وه رازخود بخود آشكارا بو جاي اور مجها فناكرين كي صرورت مذمور وافظ ..... على شاه صاحب كومين بهت عرصه سے جانثا ہوں وہ بھارے ضلع سال كوٹ كے رہنے والے ہیں میں اُن کوسلسلۂ بیری مریدی کے آغاز سے پہلے بھی جانتا تھا اور اب بھی اُن کے حالات سے ناوا نف نہیں ہوں۔ ایک د فعہ ننگلور میں اُن کی وجہ سے بہت فساد ہو نے کو تھا۔ انگا وجود ملانوں میں اختلاف کا باعث موا۔ وہاں کے مسلمانوں نے مجھے ایک خط لکھاجس میں یہ تفاضا کیا گیا تھا کہ میں ان کے حالات بلاروور عایت لکھوں نا کہ فسا در فع ہو۔ میں نے جو کچھ مجھے معلوم نها لکه دیا اور الحدمونند که وه فساد رفع مبوگیا اور حافظ صاحب مع اینے مرمروں کے

وہاں سے رخصت ہوگئے۔ وہ بڑے ہو نیار آدمی ہیں اور پیری مریدی کے فن کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ اغذائی اُن لوگوں کی بالعموم مصنوعی ہوتی ہے۔ اور اس میں سینکڑوں اغراض پینے۔ یہ اور اس میں سینکڑوں اغراض پینے یہ بین اس طرز عل کا مفہوم نجو بی سمجھنا ہوں ۔ ان کی سمجھ اور گرفت سے بالانز ہوں ۔ ان کی سمجھ اور گرفت سے بالانز ہیں! عنفائے بلند آئیاں کس کے قابو میں آسکتا ہے۔ قریب ہے کہ آپ سب سے سنعنی ہوجا کمیں۔ زیا وہ کیا عرض کروں۔ آمید کہ سرکار کا مزاج بخیر ہوگا۔ مہوجا کمیں۔ زیا وہ کہا عرض کروں۔ آمید کہ سرکار کا مزاج بخیر ہوگا۔ فادم کمن محمدا قبال فادم کمن محمدا قبال

٩٧, ربيع الاول مسسلة

(IF)

*ڈیر اقبال* 

وحثت زوہ مہوں بوئے گل نرسے ذیاہ مشکل سے ٹہزاکہیں دم مجرسے زیارہ ا آپ کا خط مرسلہ ہر حنوری کا جواب آج لکھ رہاہوں ۔ لیکن مذاس میں لیے اعتمالی ہے ذناہل ۔ اگران الحمارہ روز کی ڈابیری لکھوں رجوانشاء اللہ کتا بی صورت میں ببلک کے روبرہ بیش ہوئے والی ہے) نوشاید المحمارہ ورف میں مہی پوری نہو۔ اور ماحصل صرف اتنا ہو کہ عانبین کا عزیز اور قابی فدر وفت زوابدات کی نظر ہوجائے ۔

مختصریہ کہ ہر حبوری دہی تاریخ تھی جس کو میں بعزم ورنگل بیر ابراہیم صاحب فبلہ کے نبگلے سے رخصت ہوکر بوری بندر اسٹین بر آیا۔ اور و ہاں سے دوسر سے روز و مونلڑ

بہنے کر بندگان عالی کا فرمان بذریعہ للگراف صادر مولئے کے ماعث کھے دسر کے لیے تو ومیں ڈیرا ڈانڈا ڈال ویا ۔ اور جا ہجا تار دلوا ہے ۔ ساری رات اسی اُد حیلر بن میں یسهوئی یہ آخر کاردوسرے دن مناطراور نگ آیا د ہوتا ہوا اپنی جاگیر سرنور پہنچا ۔ گر " بهزرمن كه رسيديم آسمال بيداست"؛ و بان كي مفي آب و بهوا صافت نه تقيي آبم فهرورویش سجان درویش دوچار روز مقبتس حصلتا اور نیابت قدمی سے مصائب کاسامناکڑا موا وہیں ریل کے ڈیوں میں بڑا رہا ۔ اور نظر سخدا اِت مع العسس بیسل کاالید تھاکہ ۱۱ جنوری کومبرے خدا وند مجازی نے بھر بذریعہ ٹیلگراف یا و فرما یا۔ ۱۱رکو و یاں سے جل کرایک شب بر مفنی میں فیام کرنا ہوا سم اس کی شب کو بار دہیجے اٹیشن قاضی ہیں ہے۔ بر جہاں نشاہی کیمیں ہے بہنچا۔ اور ھار کو دس بھج اس نبطکے میں جو ہتعمیل فرمان فداوند صوبه دارصاحب ورنگل ين ميرے ليے مفركي خفا أنرطرا ـ اب ك وہي مول ـ مر بند گان عالی کی سواری مجھر کل نہفت فرما ہے بمبئی ہو نے والی ہے ۔ میں لئے تھی انتظام مکان کے لیے مبئی کو منتعدد تارا ور ایک آ دمی روانہ کر دیا ہے پشغیبہ کو بھر میہاں سے رحبت قبقری کا ارادہ ہے ۔ بہاں ، حنوری کو میرے دا ماد میرخور نشید علی خاں کے لوکا تولدم واحس کی اطلاع منما و برلی تھی۔ اور ، ارحنوری کومیری جوتھی بیوی کے بطن سے اط كى بيدا ميونى \_ انشاءا مندمغ الخير ببني ببنج كرا نبي خيربت سے مطلع كروں گا . بهان که توصرف اس شعری تشریح تقی جوعنوان برلکهه چیکا مهول ۔اب آك كے خط كا جواب لكھنا ہوں ـ ور افبال - آئینهٔ دل گرد غرف سے باک ہے - آگراس غرض سے مراد محض طمع نفسانی اور حوایج و نباوی ہیں تو الحرولاتُر ملکہ نم الحرولاتُر خدا آب کی طرح مجھے اور رب احباب کو نصیب کرے - اور اہل الغرض محبون کا مصداف نہ بنائے - اور اگر لفظ غرض عام ہے تو میرے خیال میں تمام دنبا کہا تا رکان دنباہی اس سے محفوظ و مستعنی نہیں عام ہے تو میرے خیال میں تمام دنبا کہا تا رکان دنباہی اس سے محفوظ و مستعنی نہیں ہوں کے ۔

پال بیر صرور ہے کہ اغراض مختلف ہیں۔ کسی کو دنیا طلبی اور اُس کی لذاتِ نفسانی و خواہشات شہوانی سے غرض ہے۔ کسی کو شراب طہور اور جنت کے میروں اور حورو غللا سے غرص ہے کسی کو دیدار الہٰی سے ۔غرص بیر سب غرص ہی کے شائبے ہیں۔ دیات ہے۔ کسی کو دیدار الہٰی سے ۔غرص بیر سب غرص ہی کے شائبے ہیں ۔ رہا خلوص وہ بھی غرص ہی کا دوسرا نام ہے ۔ بینی جب ایک دل کو دوسرے دل سے راہ ہے تو باہمی افلاص کے تعلقات ہی جو دایک اہم غرص ہیں ۔ اگر یہ کلیہ غلط سے راہ ہے تو باہمی افلاص کے تعلقات المشراط خات المشراط کا مصداق بورا ہوجانا ہے۔ بدیں تعبیر کم جب ایک دل کو دوسرے دل سے غرص ہی نہیں تو خلوص وا ضلاص جرمنی دارد ۔

مجھے کیاغرض ہے کہ بیارے افبال کو یا دکروں اور علی ہزاآ ہے کو کیاغرض کہ میری خاطر لا ہور سے حبدر آباد آنے کی زحمت گوارا کریں۔ اور استخارہ دیجی ہیں۔ استخارہ فی نفسہ میں میری خاطر لا ہور سے حبدر آباد آنے کی زحمت گوارا کریں۔ اور استخارہ دیجی جیز سے لیکن آن کے لیے جو آزاد ایزانی زندگی بسرکرتے ہیں۔ ور نہ بیااد قافی نفسہ میں ان ہوجا تا ہے۔ اور بندہ درگاہ تو ایسی برانی دھرانی کو ٹی ، عیوبی مٹائی ملکی کے نفر ہیں کہ درکار خبر حاجت ہی استخارہ نمیبت'۔ خبر اب دعا کیجئے کہ وہ قادر مطلق اور

ارهم الراحمين جاسع المتنونين جبراً بادكی حالت بر رهم فر ماكر بے وطنوں كو وطن بين بنجا ب اور سجيط مي موول كو با بهد گر عير مع الخيروالعا فيذ طلائ ، اوراً پ بهى حيدراً باداكر وورافنا و وفناً و من باشادكواني طافات سے شادكري . خدا جائے و ه رازكون سے بيں جن كا أنها دكر نے ہيں كور مكن ہے كہ جن كا أنها دكر نے ہيں كور مكن ہے كہ ميرے حيدراً باداً نے تك وه رازخو د نجو د آشكارا بوجائے ، اور مجھے افنا كى صرورت ندر ہے ہيں كار ہو جائے ، اور مجھے افنا كى صرورت ندر ہے ہيں۔

حافظ ..... علی شاه صاحب کی موافق یا مفالف شترگر بشهرت اور عزیزی می میرخور شید علی سلمهم کا اصرار میرے لیے مرزا غالب کے شعر کا مصداق بن گیا بیرا فطرتی ایر دہ بینی اہل فقر کی زیارت اور خدمت کشاں کشاں لے گیا۔

لكُہنو دام نشا مطے مررا ہمگسترد بینجو داز ولولائنوق برافتاں فیم اس كے بعد كى سرگذشت سے تو بيلے ہى سطلع كرجيكا ہوں -

یہ سب آپ کی راسخ الاعتقادی ہے اور محبت آمیز خیالات ہیں ور نہ سن و بروبال کہاں اور عثقا مے لمند برواز کہاں ۔ اگر بہی فوٹ ہوتی تو دھو بی گنبد و الے احبری بیا کے آشا نے سے کیوں اس فدر دور رہنا ۔ اور اسی روضۂ رشک جناں کے ایک ایک طابر سے مخاطب ہو ہو کریار باربر کیوں کہتا .

توائه کبوتر بام حرم چه می دانی تهبید ب دل مرغان زُنته در بارا سال گزشته ول میں کھان بیانخفاکه انشاءا متر سمینبه خو د حاصر موکر بسنت چرکھا یا کردگا۔ مگرافوس بنت کی خرمی ناتھی کہ آدھارت طے کرے بینی بیٹی کک بینچ کر مھی دل کی تمن بیل دل ہی بیں رہ جائیں گی کسی نے خوب کہا ہے۔

صرت به اس مسافر بیس کی دوئی جنگ ربام و بینیه کے منزل کے سامنے فدا آپ کی زبان سیارک کرے کہ یہ نشآد ایک فات کے سواا ورسب سے تنفی موجائے اور اس کی نشان بے نبازی کا مظرب کر سوا ماسوا کے جھگڑوں سے باک و بے باک نظر آئے۔ آمایی تھا آمیں بیتی طے ویلدن

فقرت و

سه اردبیع الثانی مفتلی

(P)

د مير اقب ل

اس سے بہلے ایک خط قاضی بیٹ سے روانہ کیا تھا اب کے جواب کا مختظر موں۔ معلوم نہیں کہ اسرار خودی کا کوئی راز ہے یا بے خودی کاشعبہ کہ اقبال ساصاحب خلوص و دفاشعار دوست اتنی مدت مک شاوکو ایک برج خربیت سے دل شاونہ کرے۔

اردبیع الله نی کو با تنتال ا مربندگان عالی دو باره رحبت فهقری برتبار بوکراا کو شام کے وقت اسلین لوری بندر بہونچا اگرچ گزشته مصائب کو بین نظر دکھ کر حفظ انقدم کے خیال سے اب کے مزمرہ دو رضفتے بیشتر ہی سے احباب بمبئی کو تاروں کی ڈاک رکا دی تھی، اپنے مہتم کا رفانہ جات کو بھی بھیج دیا تھا۔ گرفتمت میں تو وہی آفتاب برسنی تھی ہوئی تھی۔ نبن شیانہ روز ڈبوں ہیں رات کو اوس اور دن کو دھوپ کی ٹھنٹری گرمیاں سہتا ہو اہرا ہوا ہا ۔

ہزکار ذاتی جنبی اور کوشش سے برنبگا میسر آبا ۔ جس میں اب نقیم ہوں ۔ اگرچہ خاط خوا ہ آرام نوبہیں گرمر جیمیا نے کو جگہ ہے ۔ سیج توبہ ہے کہ اس سفر نے جیمے جیمط دیئے کہ آبندہ ہی سفر کے نام سے جی ڈرینے کا کاش انتی آفتیں جیمل کر بھی ایک بار آت نہ ہر شخر کک رسائی ہوجاتی توصیر آباء اور ان مع العسس میس آبر محمول کرے دل کو سمجھالیتا ۔ گر نہ معلوم کہ اس میں بھی توجہ کر اور ان مع العسس میس آبر محمول کرے دل کو سمجھالیتا ۔ گر نہ معلوم کہ اس میں بھی کی راز اور کیا حکمت الہی ہے ۔ اور وطن کی مرت کب ختم ہوتی ہے ۔ اور وطن کی صورت کب نظر آتی ہے ۔ کیا میرے بلد و بہنجنے کے بعد آب صرور آئیں گے اور ہم آب بل کر اس نظر کا لطف المحمائیں گے ۔

چفوش است بادویکدل مهرحرف بازگرد سنحن گزشته گفتن گله را در از کردن انشاء ادلته حب به موضع بانخه آئے گانو به سرگزشت بھی بالشافه بیان کروں گا۔ فقرت د

لایمور - ۲۳ رفروری مستلید

(14

سركار والانتيار يسليم \_

والانامہ ابھی ملاہے جب کے لیے اقبال سرا پاسیاس ہے۔ فاضی بیٹ سے ایک نوازش نامہ لانو ضرور تنحا گر اس میں سرکار کے بمبنی تشریف لے جانے کی جرشی ۔ لہذا بمبئی کا اڈریس معلوم کرنے کے لیے انتظار صرور ہوا۔ الحجر متدکہ آج بمبئی سے سرکار کا والانامہ لا۔ فودی بے فودی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ گرخودی کی مھی انتہائے کمال سبی ہے کہ دوست کی رضاجوئی میں فنا ہو جائے ۔ ع

## " نرکِ خو وی کن سوئے خی ہجرت گزیں"

کل بینی سے ایک جوہری کا خط مجھے الما۔ بینخص میراہم جاعت وہم مدرسہ ہے۔ ذہانت خدا واو قوت ایجا ورکھنا ہے۔ اور زاوروں کی ساخت بیں کمال۔ مجھے لکھا ہے کہ جمالاج بہا در بمبئی آلے والے بیں میری معرفی کرا دیجئے کہ " فدرگو ہرشہ بداند" بیں نے آسے بھی محض اسی خیال سے جواب نہ ویا کہ معلوم نہ نماکہ مرکار بمبئی میں جلوہ افروز ہو گئے۔ یا ابھی بمبئی جہم مراہ ہے۔ بہرطال یہ معلوم کر کے مسرت ہو ئی ایر مرکار بفضلہ مع الخیر بمبئی والیس تشریف لے آئے۔ و والے کہ انٹر تعالی بلد ے میں فیروعا فیت کرے کہ مرکار مع الخیر بمبئی والیس موں اقبال کا ارادہ تو ہے کہ انٹر تعالی بلد ے میں فیروعا فیت کرے کہ مرکار مع الخیر وطن نہفت فلا موں اقبال کا ارادہ تو ہے کہ انٹر تعالی بلد یو بی المبری ہم بزمی میسر ہے۔ کہ عجب ہے کہ انٹر تعالی افرادہ نو اس خرقہ ہوش امبر کی ہم بزمی میسر ہے۔ کہ عجب ہے کہ انٹر تعالی افرادہ کی بیم ہے۔ کہ انٹر تعالی میں دہ لوگ جن کو اس خرقہ ہوش امبر کی ہم بزمی میسر ہے۔ کہ عجب ہے کہ انٹر تعالی افرادہ کے لیے بھی الیسے ہی سا مان بیدا کرد ہے۔ فی الیال نو کمیفیت فلب کی بیم ہے۔ کہ انٹر تعالی میں میں دہ لوگ جی سا مان بیدا کرد ہے۔ فی الیال نو کمیفیت فلب کی بیم ہے۔ کہ انٹر تعالی میں دور ہوگ کی میں ورد ہرجا کہ فاطر نواہ اوسرت

جندروز بوئے کہ حیدراً باد کے حکون تعلیم کی طرف سے ایک خط آیا تھا۔بیت العلوم وکن کے امتخان الیخ اسلامی کے لیے پرچئ سوالات تیار کردوں بجیلے سال برجہ بنا دیا تھا مگر امسال الد آبادو نیجاب کی دونوں اینیور سٹیوں کے امتخانات ام ۔ اے کا کام میرے سپر دخھا۔ فرصت نہ تھی مجبوراً الکار کرنا بڑا۔

کل لامہوری عمیب و غرب نظارہ تھا بینی ہوائی جہاز اُڑا ہے گئے ۔ تمام دن زن و مرد اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کوٹھوں بر اور میدانوں ہیں جمع ہو گئے ۔ گر بہوا میں نیرتے بھرتے ہیں نیرے طیارے مراجہاز سے محودم با دباں بھرکس ! دیا دہ کہا عرض کروں ۔ سوائے اس کے کہ انٹر نفا کی شاد کو شاد آبا در کھے ۔ معدا قبال

۲رمایچ سخایم در شفلاً دار دٔ ن رو د ببنی

ما فَيُ ولير اقب ال

شادباش وشادزى ازفضل رسب

ای وفت توفق کو وفت اخش کردی . اس یا دفرانی کاتبر دل سے ممنون ہوں ۔ مجھ جیسے ناچیز فقیر کو جس طرح آپ دل سے جا ہتے ہیں خدا کی دہر بانی بھی آپ بردونی رہے ۔ بھٹی افت ل سیجے دوست کی رہی تعریف ہے کہ ایک ناچیز ہیچ میرز دوست کے سانخد دوستی بنا ہ دے ۔ مجھے اب کہ اس کا عقدہ مذکھ لاکہ مجھے آپ سے کیوں ولی خسوص ہے بجز اس کے اب سی کا خلوص اسس کا باعث یا عقب دہ سمجھوں ۔ گرا فسوس سے کریں اپنے کہ آپ ہی کا خلوص اسس کا باعث یا عقب دہ سمجھوں ۔ گرا فسوس سے کریں اپنے ایسے دوست کی کوئی فدمت نہ کرسکا ۔ نہ اس قابل ہوں ۔ اس سفرمی زیر باری بہت ہوئی المید

ایک حدی نہیں۔ زری طبی خن دری است ۔ ند اجمیر کے درباریں حاصر ہوسکا ند لاہور مندا مرتسر ہیں اپنے احباب سے طا۔ ند ہر دوار کے منظر کے درش ہوئ ۔ ہائے ۔ اس فید لیے نیجر کا منیا ناس ہو ۔ انسان دنیوی اغراض کے لیے کس فدر مجبور ہوجا تا ہے ۔ اور آزاد ہو کہ غلامی فہول کر تا ہے ۔ یا اللہ حس فدر عمر باقی ہے اس کو تو ہی آزادی میں بسر کرا دے ۔ اب میں باز آیا ایسی امارت سے تو بہ تو بہ جراس کے کہ کو نلے کی دلالی میں روسیا ہی کی ہی تو تع ہوتی ہور می مال ہے ۔ الا من دشاء ۔ شاد میں اگر جا دبہ کی قوت ہوتی نوبی ہور میں کہ دیکو فی بات مجی حاصل مذکی ۔ حرف فضل کا امید وارہے ۔ اگر خلوص ہے تو فدا کی ذات سے امید ہے کہ افقال سے حید رآباد کا اقبال امید وارہ ہے ۔ اگر خلوص ہوا ہو گئے بہر حال آب ہر طرح کے تماشے دیکھنے اور ہیں ترسائی خالی خوا ہوا ہوگا ۔ گریہ نو کہنے کہ سب کے حواس خالی خزل تازہ مرس کے ساتھ ہوا ہو گئے بہر حال آب ہر طرح کے تماشے دیکھنے اور ہیں ترسائی ایک غزل تازہ مرس خدمت میں کہد دیکھنے اور ہیں ترسائی ایک خول تا نہ مرس خدمت میں کہد دیکھنے اور ہیں ترسائی ایک خول تا نہ دوایا کے شعید وایا کے شعید دوایا کے شعید دو ایا کے شعید دوایا کے شعید دوایا

یو میرونیار دنعبد) کے مطلب کو نو فبول کر لینے ہیں۔ گرنسنعبن برانجان ہوجا ہیں۔ انتدان کو شاد و مامرا در کھے۔

مرارج کوانشا وانشرنعالی بنده بهاں سے راہی حیدرآ یا دہوگا۔ مہر بان آئج بچوں کی نصویری اور اپنی ایک نصویر ضرور بھیجئے۔ یوں تومیرے دل میں آپ کی نصویر ہے۔ گرانیے احباب کواگرد کھانا منظور ہو نوکس طرح دکھاؤں کہ یہ افتال شا د نواز ہے۔ خدا ما فظ۔ فقرت د لامور ـ ۽ راج <del>کا ب</del>

م ہور۔ مربی سے مرکار والا نبار نسلیم سے انتفظیم ۔ والا نامہ بریموں مل گیا نظاجس میں سرکار دولت مدار کے حیدر آبا دوالیس جانے کی خبرتھی لہذا یہ علصنہ حیدرآباد ہی کے نئے بر لکھنا ہوں کہ سرکارکل بمبئی سے خصت ہو جائیں گے۔

فارسی غزل کے لیے سرایا سیاس موں آ ب کا والا نامہ بارہ دن میں ملا تحفامهال کے وکالت بیشنہ ا حیاب میں تبض ذو فی سخن ر کھنتے ہیں ۔ اہل بنجاب کے دلوں میر آپ کانقش تو بہلے سے ہے۔ فارسی غزل کمیننم من" جب برا صی گئی توار باب ذوق سرست ہو گئے۔ واقعی لا جواب غزل ہے۔ انظیں بانوں سے افبال آپ کا گرویدہ ہے۔ اُ مارت عزت اُ آبرو عام و مشم عام ہے ۔ مگر دل ایک ابسی جیز ہے کہ ہرا میرکے ہیلو میں نہیں ہوتا ۔ کیا خوب ہو اگر سركار عالى كا فارسى د لوان مرنب موكر دبده ا فروز الى بصبرت مو ـ

مجھے چوفلوص سرکار سے ہے اس کا رازمعلوم کرنا کجھ مشکل نہیں بہ رازمضم ہے اس ول بی جوا مند تعالی ای آب کو بخشا ہے ۔ سرکار کی قبائے امارت سے میرے ول کومسرت ہے ۔ نگرمیری زگاہ اس سے ہرے مانی ہے ۔ اوراس جیزبر جا ٹھرتی ہے جواس فیا ہیں پوشیدہ ے۔ الحدمات کہ بہ خلوص کسی غرض کا بروہ دار نہیں۔ اور نہ انشاء الله مو گا۔ انسانی قلب کے لیے اس سے بڑھ کر زلو سختی اور کیا ہوسکتی ہے کہ اس کا خلوص برور درُا غرافن و منفا صلہ م وجائے۔ انشاء الشرالعزمز افلال کو آب حاصروغائب ابنامخلص بائٹیں گے۔ الشدلے اس کو

نگا و بلند اور د لِ غبورعطا كباب جو خدمت كاطالب نهبي اور احباب كي خدمت كو بهبنده الرفي في الله المرسيد و و بارروز بوئ طافات بوئى تفي . آب كا تذكره مجي موا نفا - اياكسنغين كا دور دوره بجر مه و جائك كامطمن ربيخ . آج كل لا بور مي سلطان كي سرائ مي ايك مجذوب لئ بهت لوگوں كو ابني طرف كجينيا م يسي و وزان كي خدمت ميں بھي جالئ كاففلد بهد شاد كا بينام بھي بنيا وُل كا .

تنید سے گھرانا کیا ہیں کی شدت لطف آزادی کو دوبالا کردے گی ۔عرصہ ہوا میں نے بھول سے خطاب کیا تھا۔

دو اگرمنظور ہے بچھ کوخواں نا آشار مبنا تو کا نٹوں میں اُبچھ کرزندگی کرنے کی توکہ لے منوبر باغ میں آزاد بھی ہے باب گل بھی بھی انسان میں بابندیوں میں حاصل آزاد ہی کو توکہ لے ہما ہے ہوئی باس نہیں یہ بنی بنو اگر سرکار کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ لڑکا دہی کا لچ میں بڑھن ہے ۔ ذہین و طباع ہے گر کھیل کو دکی طرف زیادہ راغب ہے ۔ آج کا اس کو ایس مورید کراووں یا اس کی شادی کرووں کہ اس کے نازمیں نیاز پریا ہوگا۔ فکر میں مورید کراووں یا اس کی شادی کرووں کہ اس کے نازمیں نیاز پریا ہوگا۔ ناز نازاں سند کم خیز دنسیاز ناز باساز دہم خیز دنسی ز منوبر بھی انشاء انٹر جا حرک ہوگا ۔ والسلام ۔ اُس کی تصویر بھی انشاء انٹر جا حرک ہوگا ۔ والسلام ۔ مخلص فد بم مجھر اقب ال

(14

وليرافت ل

محبت نامه ، ماچ کا لکھا ہو آج اار المدیج کو وصول ہو کرموجب از دیا دمسرت ہوا۔ میں اپنی محبور ایوں اور بے اختبار ایوں کی نسبت جو اس سفر میں خاص طور بر بیش آر ہی ہیں بیشیر ہی نحر بر کر جبکا ہوں ۔ یہ محبی اس کا ایک شعبہ تنھاکہ کل کا اسپیشل معبی اسٹین بر شیبا رسہی مگر نہ حاسکا ۔

کل صبح کو میراو فت روانگی تک مقرر موجیکا تفافر بان فداوندی صادر مهوا که بابدو کی سواری ۱۱ را رہ کو عازم بلد و مہوگی نم بھی اپنا ارا دوفنح کردو۔ ۱ را بارچ کو بیہاں سے جانا۔ مجبوراً تعبیل کرنی برڈی۔ اورامیشن براطلاع دے دی ۔ اب فدا کرے کہ بہی فرمان نوشتہ قسمت کی طرح ٹلنے نہ بات اور میں بہاں سے روانہ مہوکر بلد ہ بہنچوں۔ اگرچہ دل اجمبر سے مہونے موجود کا موجب کا م نکلے یغزلبا سے مہونے بہوئے کو چا متنا ہے۔ گر چا ہنے والا بھی چا ہے تو جب کا م نکلے یغزلبا فارسی کے منعلق ج کچھ آ ب نے لکھا ہے دوسب آ ہے کا حمن طن اور و بھی دلی خلوص ہے مواسی کے منعلق ج کچھ آ ب نے لکھا ہے دوسب آ ہے کا حمن طن اور و بھی دلی خلوص ہے موسی نہیں کہ نہیں کہ ۔

دل را بدل رہیت دریں گنبدسپہر از سو کے کیند کینہ و از سوے مہر مہر آپ کے سیجے خلوص نے مجھے مجھی ایسا گرویدہ بنار کھاہے مب کی شہادت آپ ہی کا دل نجو بی اورا کرسکتا ہے۔ لفظ اس کا اظہار طاہر بربتی بر مبنی ہو جائے کا اضال ہے جس سے شآداور افبال دونوں کے دل کوسوں ملک منزلوں دور میں ۔ اگر جبیں مجھی جانتا اور مانتا ہوں کہ ان مع العسر نسین ورست اور بالکل درست ہے۔ ہرگز قبید سے نہیں گھبرانا گر کاش بھی معلوم ہو جائے کہ آخر اس فبد کی میبعا د کب تک ہے۔ اور حب آزادی کی جنتجو میں اتنی عمر گزرگئی و ہ کب اور کس طسسر ح ہانچہ آئے گی۔

برخوروار کی نبت جو شادی کے ذریعے سے اس کے ناز کو مبدل بہ نبازکر لے کا خیال ہے میں اس سے سی فدر مخالف ہوں ۔ بعنی اس نازو نباز کے مجاگر ہے میں جین گر اصل غرض مفقو د ہوجائے کا صرف اختال ہی نہیں بلکہ منوا نرتجر ہے اسس امر کو بقین و عین البقین کک بہنیا چکے ہیں کہ شادی کے بعد نعلیم اختماع انقیضین کے معنی رکھتی ہے جوقبیل عین البقین کک بہنیا چکے ہیں کہ شادی کے بعد نعلیم اختماع انقیضین کے معنی رکھتی ہے جوقبیل میں اس کی نسبت آپ خود خیال کر سکتے ہیں ۔ کہ یہ لفظ ارادت سے مشتق ہے ۔ رہی مریدی اس کی نسبت آپ خود خیال کر سکتے ہیں ۔ کہ یہ لفظ ارادت سے مشتق ہے ۔ ارادت بالذات ہوتی ہے ۔ نہ کہ بالصفات بھر آپ کا اس کو مرید کرا دینا طرفہ خیال ہے ۔ وہ مجمی آپ جیسے یار یک بیں اور دور اندیش سے ۔

اگرتھوڑی دیرکے لیے زمانہ مال کی بیری مریدی مراد کی جائے تو و ہاں نازم نازیاز ۔ افتدی افتدہ بے۔ بھراس کا ماصل ہی کیا ہوسکت ہے۔ بہرطال میری رائے بب یہ دونوں ندابیراس کو تحصیل و تکبیل علم میں بد د نہیں دے سکتیں جو اصل عرف ہے۔ میرے نز دیک تو بہتر بہی ہے کہ جہاں کہ مکن ہو فارجی ندابیرسے کام لیاجا اور ترفیب و تحریص سے تعلیم دی جائے ۔ انشاء افتد نعالی اسس کی قطری فر ہائت مولئے برسہا کے کا کام دے گی ۔ اور بہت جلد تحبیل علوم میں کا میا بی حاصل کر لے گا۔ اگر مالاً ا بیے ہوں کہ شاوی عزوری ہے نو خدا مبارک کرے ہم تھی اس .... میں نثر مکے ہوں ایسا سیجئے ۔ نیکن مریدی کو آیندہ بر اُٹھا ر کھئے۔

مالک یوم الدین سے اگر آب کہ میں ملافات ہوجائے تواتنا صرور کہنے گا کہ ایاک نعیدوا ماک نندین کو شاید ول سے بھی دور کردیا۔

ان نی مجذوبہ سے ملنے کے بعد صرور کیفیت مفصل سے ایا کیجئے گا۔ باقی خربت فقیرتن د

لا بور - ١٨ رماي كاعم

 $(1^{\wedge})$ 

میر فاروان بباری بیم ایک عربینه چند روز موی لکھا ننیا ۔امبید که الا خطر عالی سے گزرجیکا ہو گا ۔ آج منتیٰ

محدوین دیا دین محمد ۹) او بطرا خبار میرنیل گرط لا بور میرے پان آئے ۔ انھوں نے اپنے اخباریں میرے منعلق کچھ لکھا تھا جو اب تک میری نظر سے نہیں گزرا ۔ گرمعلوم ہوتا ہے جیبا کہ انھوں نے مفصل بیان بھی کیا ہے اسی مضمون کا ایک عرافیہ بھی او بیر مذکور کی طرف سے سرکار والا کی مفصل بیان بھی کیا ہے اسی مضمون کا ایک عرافیہ بھی او بیر مذکور کی طرف سے سرکار والا کی فدمت بین لکھا گیا نخفا ۔ اس عریف کا جواب منٹی محمد دین صاحب نے مجھے دکھا یا ہے ۔ جس کو بیرامدہ کر مجھے برای مسرف ہوتی ہی والا نا مدع لفیڈ بذا کے کھفے کا محرک ہوا بین نے فتی محمد دین صاحب سے بہی کہا جو سرکار نے اپنے والا نا مدع لفیڈ میں ارشا دفر ایا ہے ۔ ان کو معلوم نہ نکھا کہ سرکار نے دین ایک میں ارشا دفر ایا ہے ۔ ان کو معلوم نہ نکھا کہ سرکار نے دین ایک میں ایک نشکریا اس کا نشکریا

ادا کرنا فرض عین تھا۔ اور ہو کچھ سرکار نے ان کے عربی نے کہ ہوا ہوں ہیں کھا ہے اس کے بیدے بھی اقبال سرا پا حساس تشکر و انتمنان ہے۔ اخباروں ہیں کئی ون سے بہ بات چکر لگارہی ہے۔ میں نے شاہے پنجاب اور او فی کے اکثر اخباروں اور مخبرد کن نے بھی لکھا ہے۔ گر سرکار کو ہیں نے عمداً اس بارے ہیں کچھ نہ لکھا ذیادہ تراس وجہ سے کہ اگر کوئی امکان اس شم کا نیکلے تو سرکار کی ساعی پر جھے پوراا غنا د تھا۔ اور علاوہ اس اعتماد کے حیدر آباد کے حالات کا مجھے مطلق علم نہ تھا۔ انہی وجہ سے باوجود اس بات کے کہ سرکار کے قریب اور طل عاطفت میں د ہنے کا خیال مدت سے دامن گرہے۔ میں نے سرکار کے قریب اور طل عاطفت میں د ہنے کا خیال مدت سے دامن گرہے۔ میں نے سرکار کی ضروت میں کچھ کھفے کی ضرورت محوس نہ کی ۔ میں لئے اب تک اپنے معاملات میں ذاتی کوشش کو بہت کم وظل ویا ہے۔ ہیشہ اپنے آپ کو حالات کے او پر جھوڑ و یا ہے اور منتج سے کوشش کو بہت کم وظل ویا ہے۔ ہیشہ اپنے آپ کو حالات کے او پر جھوڑ و یا ہے اور منتج سے کواہ وہ کسی قسم کا بو فدا کے فضل وکرم سے نہیں گھرایا۔ اس وقت میں قلب کی کیفیت نواہ وہ کسی قسم کا بو فدا کے فضل وکرم سے نہیں گھرایا۔ اس وقت میں قلب کی کیفیت انتخاب میری مرضی کے بھی عین رہے کہ جہاں اس کی رضا نے جائے گی جاؤں گا۔ دل میں بید طرور ہے کہ اگر فدا کی نبیدہ و آتا کی رضا اس معالمے میں کلی طور پر ایک ہے زیادہ کہا مطابق ہے گو یا با لفاظ ویگر بندہ و آتا کی رضا اس معالمے میں کلی طور پر ایک ہے زیادہ کہا عرض کروں اس کی درکار کا مزاج مع الخر ہوگا۔

سربا سباس مخلص فديم محدا قيال

19)

ڈیر اقبال

المحدللتر ثم الحدللتركه چار اه دس بوم كاسفركل ختم مبوا۔ دو بجے دن كے مكھركا عور الله فرا أنى ۔ اعزه وا حباب جس فدر شہر میں آ چكے ہیں ملنے كو آرہے ہیں ۔ جانبین سے مبادك بادكی دلکش صدائیں گوش ز دمور ہی ہیں ۔ اسکن ننا دی وغم جہاں ہیں نوام ہیں ۔ اس خوش آ بیت لا صداكے ساخمے ہى كى دائمى مفازفت كى بھى دل شكن خبریں ایسى سنى جاتى ہیں جن سے مبارک ما خوشى كا بلة برابر ہوجا تا ہے ۔ سے كہا ہے ۔

گرز ہوں رنج وطرب دہرب نوام ہیلاً سازِمطرب سے نہونا لاُماتم ہیدا آب کا محبت نامہ آج وصول ہو کر موجب مسرت ہوا۔

فیرافب ل کیا بین آدج اب کک بینیم ظاہری اپنے کو دور افتادہ کھتا ہے اس سے زبادہ اورکس بات سے دل نناد ہوسکتا ہے کہ بہ مجابِ مفارفت درمیان سے اُٹھ جائے۔
اور ایک شہریں رہ کرروزانہ نہ سہی ہفتے میں دُوچَار بار نوا فبال سے طافات کر تار ہے۔
یہ درمت ہے کہ لا تھتے ہے خربہ اُللہ باذن اللہ بہرحالت میں انسا بات میجبور
ہے سکین ند بیریر مجازًا ورمعنًا بھی فادر ہے۔ میں انشاء اسلم تعالی اب کک جو کچھ انتظامات شیخ مروم کی خدمت سے متعلق ہوئے ہیں یا بہورہ بی مفصل طور بردر یافت کرلے کے بعد ہوگلنہ کونٹ کر کے کے بعد ہوگلنہ کونٹ کر کے کہ بعد ہوگلنہ کونٹ کر کے کہ بعد ہوگلنہ کونٹ کر کے دونیال کر سکتے ہوگلنہ کونٹ کر کے دونیال کر سکتے ہیں۔

فداکرے کہ فدرت کی نظرانتاب نے آپ ہی کواس موقع بر حیدر آباد کے لیے انتخاب كما مو - أمين .

فقيرتشآ د

، در د ل زِنمنامے ملافاتِ توشور سیت سنوفت چه نمک دا د ندا جی ادم را

ما في وبر اقب ل .

بہت ون سے نثآ دمجور کو یا د کرکے نشاد کامنہیں کیا۔ موانعش بخریا د الکائٹر كهمير ٢ ٦ ر مارج مسنه روال كومع نمام وابتتكان ومنعَلفان بلده بهيونجا ـ نومبركلكمّه کے آخری مفتے سے ماری کے ختم کے اگر جوسفرمیں ریا ۔سکبن حس غیرمطمن مالت میں ر ہا نا فابل بیان ہے۔ میں نے کبھی ایسا سفر نہیں کیا جو آزادی کے ساتھ نہ ہو ۔ گراس مفر من من با بنديون كابابندرياه اس لنه ايك ون عبى مبرے دل كومطمن اورمرے حال كوساكن نه رہنے دیا۔ جب یا بندى زیا دہ ننانی نھى نو آب كے مسدس كا به بند برفضا نها.

كبيول زيال كاربنول سود فرامون ربو فكر فردانه كرول محيي غم ووش رمول نا كەلبىل كەسنو ساورىمەنت گوش رىبو ئىرىماس يىنماسىيى كونى كۈلىمو كەخاموش رىبوك

مرا ات آموز مرى ناب سخن ہے مجھ كو شکوہ امترسے فاکم بہ دہن ہے مجھ کو لطف مرائيس ہے باقی نه مزاجینے میں کچھ مزائے نویہی فون مگر بینے میں کننے یہ تاب میں جو ہرمرے آئینے میں کس فدر طبوے نزو بیتے ہیں مرسینی بن اس کلتاں ہی گر دیکھنے والے ہی نہیں داغ سینے میں جو رکھنے موں وہ لالے نئی ہیں داغ سینے میں جو رکھنے موں وہ لالے نئی ہیں داغ سینے میں جو رکھنے موں وہ لالے نئی ہیں

اگرچه نیک و بد رآزادی و پابندی ) کانمیزگرنا اوران بی سے ایک کو اختیار کرنا انسان کے ارادے برجوڑ دیاگیا ہے۔ اور یدا فنیارہے جوجرکے مفایلے میں انسان کوعطا ہواہے۔ لیکن بداختیار حس قدر زیاده ہے اسی قدر زیاده خوفناک اور نازک ہے۔ انسان مشائے قدرت ے۔ کے مطابق ابنی عفل اور ارا دہ بر کار سند ہو تا اور ابنی سمجد اور مرضی کے مطابق ہر کا حرکہ نا جا ہما' نبکن کر بنیں سکنا۔ میں جب اپنے بچھلے دونوں سفروں سے اس سفر کا منفا بلد کرنا ہوں تو وہی نسبت ہے جسیج کوجھوٹ سے موسکتی ہے۔ ادھے تو یا بندیوں کی نظربندی ادھر ملدہ حیدرآبا مِن طاعون كي سمع خواش فبرس ـ مزار إبند كان خدا نشائه اجل ـ مزار با كحرب جراغ مو كئه ـ بیارے اقبال مین نویہ ہے کہ دنیا ایک ایسا مظام ہے جس میں کوئی شخص فکروں سے خالی مدیرے اقبال میں کوئی نہوں کو یہ بینا ن مہی کیے ہوگی مالیا کوئی نہیں که اس د نیاوی زندگی میں ۱ سے اطمینان اور فارغ البالی کا وفت مل گیا ہو۔ یاں اگر تھوڑا بہت اطمنان نصیب ہے تو انھیں لوگوں کو حنیوں لئے افکار دینیا کو لات مارکر سامنے سے بٹادیا ہے اور بے فکرویے سراس بیٹھے ہیں۔ یا سے مجھ کو تویہ تھی نعیب نہیں۔ جانبنا بهوں که اپنے کعبۂ مقصو و (اجمیر سنسریف) کی چ کھٹ پر د مونی راکر

آسن ماروں ۔ گراس آرزو کوعل میں لانے سے مجبور مہوں ۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ ۔

رہی نظافت گفنار اور اگر ہے بھی نوکس امبید پر کھنے کہ آرزو کیا ہے

خبرشاد باید زئیتن نا شاد یا ید زئیتن ۔ ایک سر مزار سود ا ایک دل ہزار

آرزوئیں ۔ بہرحال میگذرو ۔ افٹرس باقی ہوس ۔

یک دل وخیل آرزو دل ہو کہ ماہم ماغ داغ شد مین ہوکا کے انہم ماغ داغ شد مین ہوکا کے انہم

فقرش د

لامور - ارابيريل محليم

سركار والا نبارنسليم

بین کر کال مسرت ہوئی کہ سرکاروالا حیدرآباد نشریف لے آئے۔ افہال پھر میارکیاد عرض کرنا ہے۔ فہال پھر میارک اور کئی میارک دول کا بیش خمد مو۔

سرکار نے بجا ارتباد فر ما یا کہ انسان ند بیر کا مجاز اور اس بر معنًا قادر ہے۔ گر اس معاطے میں حس فدر ندابیر افیال کے ذہن میں آسکتی ہیں ان سب کا مرکز ایک وجود ہے حس کا نام گرامی نتآد ہے۔ تد بیراور نفذیر اسی نام بی تفی ہیں۔ بھر افیال انشاء اشدالغیز ہرمال میں شاویے ۔ لامور میں ہوں یا جیدر آبا دیں۔

ع " اگرنز دیک و گردورم عبادآل مرکویم" بیدل بهاں بنجاب اور ایو بی کے اخباروں میں جرچا ہوا تو دُور دُور سے میارک یا دکے ٹار بھی اُڑگئے۔ اور اضلاع بنجاب کے اہل مفد مات جن کے مفد مات میرے مبردیں اُن کو گوند بریشانی ہوئی۔ بہرحال مرضی مولا از مہد اولی ۔ کل بنجاب کی مشہور انجمن حایث الاسلام لا ہورج سرکار کی فیاضی سے بھی منتفیض ہو جکی ہے اپنا سالانہ اجلاس کرے گی ۔ بھو بال کے برنس حمیدا ونڈرخاں صدارت کے لیے آئے ہیں ان کا جلوس تشایر کی دھوم دھام سے نکلے گا۔ بازاروں کی آرایش ہورہی ہے۔

کیا دلکش اور معنی خیر شعرکسی ایرانی شاعر کامے ۔

ود بزے کہ در آں سفرہ کشر جلوہ وبدار کونین غبارے ست کدازیال کس نیت "

مخلص فديم محدا فتبال

١٥١ رابيريل معلوع

(PP)

( نوط ، اس خط كا ابتدائى حصد وسنباب ندموسكا )

بشک انسان ندبیر کا مجاز اوراس کوعلی میں لالے کے لیے فادر ہے۔ گراس کے ساتھ ہی فوت اور بھی الیبی ہے ۔ اور ساتھ ہی فوت اور بھی الیبی ہے جو ندبیر کی صدیعے اپنی بوری فوت سے کام لیبی ہے ۔ اور وہ نفذیر ہے۔ اگر نفذیر بھی ندبیر کی ہم خیال و ہم فوا ہو گی نواس کے لیے دفت کی منزدرت ہے۔ ہے۔ سکاراز کل اس مھون باو خاتھا۔ کے معنوں میں لوشیدہ ہے۔

گرمی کی فصل ہے۔ وصوب کی نیزی نے فضائے آسانی بیں بلجل ڈال رکھی ہے۔ سکندرآ باوس ملیریا کی شکایت ہے۔ خداا بنافضل کرے۔ دوردورسے اگر مبارک باد کے نار آئے ہوں تو کیا مضایقہ ۔ مکن ہے کہ پین خمیہ ہو ۔ اہل بنجاب آپ کو چھوڑ نے کے لیے ضرور پرشان ہوتے ہوں گے۔ مگر شآد کا دل آپ کے نہونے سے پریشان اور ناشاد ہے ۔ فدا ایسا کرے کہ مبارک با دھیجے ہو جائے ۔ اور کیا عجب ہے محرمہ وحدانا س بر کیے فدر شہے ۔

پین حمیدا مشرخال سے مجھ سے ملافات نہیں ۔ ہاں عبیدا مشرخال صاحب سے نیاز حاصل ہے ۔ بڑی خوبیوں کے شخص ہیں۔

فقيرست و

(PP)

لاہور۔ 10رایری ساعم

سركاروالانتبار نسليم

ایک عرفیہ اس سے پہلے ارسال خدمت کرجکا ہوں۔ امید کہ بہنچ کر طاحظہ عالی سے گزرام وگا۔ مخبروکن سے معلوم ہوا ہے کہ حیدرآ باد ہائی کورٹ کی جی کے لیے چید نام حضور نظام خلدا مشرطکہ کے سامنے بیش کئے گئے ہیں جن میں ایک نام خاکسار کا بھی ہے۔ اس خیال سے کہ میرانام اور ناموں کے ساتھ میش ہوا ہے اور یہ ایک فسم کا مفا بلہ سے ۔ اس خیال سے کہ میرانام اور ناموں کے ساتھ میش ہوا ہے اور یہ ایک فسم کا مفا بلہ سے ۔ چند امور آپ کے گوش گزاد کرنا ہروری ہے جن کا علم کس مے سرکار کو نہو مکن ہے کہ حضور ذکی م ان امور سے تعلق سرکار سے استفسار فرائیں۔

اس جگر کے لیے فلفہ وانی کی جنداں ضرورت نہیں تاہم یہ کہنا صروری ہے کہ

اس فن میں میں نے مبندونان اور بوری کے اعلیٰ ترین امتحان انگلتان دکیمرج اجرائی دمونک یونیور سیوں کے باس کئے ہیں۔ انگلتان سے والین آئے برلا ہور گور مزط کالج میں مجمع فلسف کا علی بروفسیر مقرر کیا گیا نفا۔ بیکام میں لئے ۱۸ ماہ تک کبیا۔ اور بہاں کی اعلیٰ ترین جاعثوں کواس فن کی تعلیم دی ۔ اورنسط نے بعدازاں یہ مجمع آ فرمھی کی گرمیں نے انکارکر دیا۔میری ضرورت گورنمزی کوکس فدرتھی اس کا اندازہ اس سے ہوجائے گا کہ بیروفبسری کے تقرر کی وجہ سے میں صبح کچیری نہ جاسکنا تھا۔ جیان ہائیکورٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ میرے . نمام مقدمات دن کے بچھلے حصے میں بیشیں ہواکریں جنانچہ ۱۸ ما ہ مک اسی برعمل در آمد ہو تا ارہا۔ گراس مہدہ کے لیے جو حیدر آباد میں خالی مواہمے غالبًا عربی وافی کی زیادہ صرورت مہو گی-اس کے منعلق یہ امر سے کار کے گوش گزار کر ناصروری ہے کہ عربی زبان کے امنحانات پرائی نجاب ہیں اول رہا ہوں اِنگلتان میں مجھ کو عارضی طور سر حجمہ ما ہ کے لیے لندن بونبورسٹی کاعربی کا بروفسر قرر كياكيا تفاء واليسي رنياب اوراله آبادكي بونيور شيور سي عربي اور فلسفه بي ني - اع اورائم - اعكا متی بقرر کیا گیا ۔ اور اب یعی ہوں ۔ امسال الرآبا دیونیورٹی کے ایم اے کے دو پر ہے میرے یاس نجھ۔ بنجاب میں فی ۔ اے کی فارسی کا ایک برجہ اور ایم اے فلیفے کے دوسر ہے میرے پاس ہیں ۔علاوہ ان مضامین کے بیں نے نیجاب گورنمنٹ کالج میں علم افتضاد ' ناریخ ' اور انگریزی بی۔ اے اور ایم. اے کی جاغتوں کی براصائی ہے اور حکام بالادست سے حسین حاصل کی ہے۔ تضيف و ناليف كاسلسامهي ايك عرصے سے جارى ہے علم الاقتصا دېراردوسيسب سے بہلے منند کتاب میں نے تھی۔ انگریزی میں جھوٹی جھوٹی تصانیف کے علاوہ ایک مفصل رسالہ

فلے ایران پر بھی لکھا ہے ۔ جو انگلتان ہیں شایع ہوا تھا۔ میرے پاس اس وقت یہ کتابیں موجو دنہیں ورنہ ایصال خدمت کرنا۔

بانی جوکھ میرے مالات ہیں وہ سرکار بریجو بی روشن ہیں ان کے بیان کرلے کی ضرورت ہیں ہے۔ فقة اسلام میں اس وفت ایک مفصل کتاب بزبانِ انگریزی زیر تصنیف ہے جس کے لیے بین کے مصروشام وعرب سے مسالہ جمع کیاہے جو انشاء الله بین طرز مدگی شایع ہوگی اور جھے بفتین ہے کہ اس کتاب کو نفصیل سائل بفتین ہے کہ اس کتاب کو نفصیل سائل کے اغتبار سے ابیا ہی بناؤں جیسی کہ امام نسفی کی مبوط ہے جو سام کھ جلدوں میں انھی گئی تھی۔ کے اغتبار سے ابیا ہی بناؤں جیسی کہ امام نسخی ہی مبوط ہے جو سام کھ جلدوں میں انھی گئی تھی۔ زیادہ کیاعض کروں امید کہ سرکار کا مزاج سنجر ہوگا۔ اس طویل خط کے لیے معافی جا ہتا ہوں۔ بندہ فذیم خلص محدا فیال الاہوں۔

لامور - سرمنی مسلم

400

سرور والا بارد بیم ابھی اخبار دیش میں سرکار کی علالت کی خبر بڑھی ہے ۔ گونہ تردد ہے۔ افبال کو خبر خبریت سے مطلع کیا جائے۔ انٹر تنعالی ننفائے عامِل کرامت فرمائے اور جنبی زخم روزگار سے محفوظ و مامون رکھے۔

مخلص قديم محدا قبال

مرمئی سخائد

مجت نامہ رفتہ دہ سرمئی سے ائے جھے ملا۔ یادآوری کاشکریہ۔ اس کے قبل ایک خط سے اربر بل سے اللہ کو بیں نے بھیجا تھا۔ غالبًا بہنجا ہوگا۔ بہاں اطفاء آنشِ طاعون کے بعد طبیبا کی اختما بیت بیدا ہوگئی تھی بیں بھی اس سے متنظ نہ رہا۔ کئی روز تک اس میں منبلا رہا۔ الحراللللہ اب کوئی شکا بیت نہیں طبیعت بحال ہے۔ گرافکار سے طبیعت صفحل ہے۔ اگر چید شآدمشکلات کے سمندرکو عبور کرنے کے لیے عاجز نہیں ہے ملکہ ہے

اب ذرانخیف ہوتی ہے نوگھرانا ہوں ہیں درو دل اننے دنوں سے ہے کہ عادت ہوگئی گر نفاضائے بشریت عاجز کر دننی ہے جس کے لیے دل بیں اطیبان اور طبیعت میں سکون بیدا ہولئے کی خدا سے وعاکر نا ہموں۔

انچر لاتندع منعنفان و وابنتگان مع الخبر موں ۔ امبید که آپ بھی نجبرو عافین آہوگ۔ فقرت د

لا بور ۔ ١٩رسني مسكام

مركار والانتبار تسليم يهمع آداب انتظيم

سرکار کاوال نامہ الاجی سے اطبیان ہوا۔ بیخط میرے اس عریضے کے جواب میں سے حب میں میں انہاں کا کھاروا میں البیرال کا لکھاروا سے حب میں میں سے سرکار کی علالت طبع کے منتعلق استفسار کیا نمطا ۔ افسوس کہ ہم ارابیرال کالکھاروا

خط مجه که زینها معلوم نهیں کهاں غائب موگیا۔ مرمووة كيرجس يهكدت نامهارا

ببرحال بمعلوم كركي كال مسرت موئى كه سركار كا مزاج اب خداك فضل وكرم سے رولصحت ہے۔ آج کل لا ہورمیں بھی موسم عجیب وغرب ہے۔ مئی اور چون کے جہینوں میں لوکی شدت وحرارت نافابل برداشت ہوا کرتی ہے مگر آج کل یہ حال ہے کہ قریب ہرروز آسان ابر اُلود رہنا ہے اور صبح کے وفت خاصی سروی ہوتی ہے۔ در سخرب سے آفناب نکلنے کا بہی مفہوم ہے''

التندنعالي آپ كو آلام و استفام سے ممشيد محفوظ و مامون ركھے كما ب كى ذات نوع انسان کے لیئ سر میٹی فیوض و سر کات ہے۔ کل مولنا اکبر کا خط آیا تھا اس خط میں ایک تطیف مطلع انحول من لکھا ہے۔

وزبال سے فلب برمونی خدا کا نام لا باہے بین مسلک ہے میں فلفدا سلام لا باہ یں فارسی نتنوی کے دوسرے حصے کی تکیل بی مصروف ہوں اس کا نام درموز بے خودی" ہوگا۔ بونیورٹی انتخانوں کے کاغذات سے فرصت ہوگئی ہے۔ امیدکہ اب جلد ختم ہوجائے گا۔ حال میں ایک اُردو غزل لکھی تھی ۔ اُس کے دو ایک شعر ملاحظ کے لیے لکھنا ہوں۔ بِنة موتى بِالرَّمْ الْمُعلَىٰ الْمُرْتِينَ مِوعَقَلَ مَعْنَقَ مِومُ على الْمُرْتِينَ تَوْجِي فَامْ لِيمِي ين خطركو ديرا أنش نمرو دي عشق منفل بي مونماشا ك لب بام اعلى شيوهٔ عشق بي آزادى و دېرآشو بي نوم نارئ بن خانهٔ ١ يام ابهي

باتی خدا کے فضل وکرم سے خیریت ہے ۔ اسیدکہ سرکار کا مزاج سبارک بخیرو عافیت ہوگا۔ مخلص فدہم محد اقبال

١٩ ١٤ ون سناع

ما ئى ۋېرافبال

شد بِیِ فار ولم را ترجال بننواز نے چوں حکایت می کند بازبان تیز و بیسیم اشکیار ازجدا فی بانسکایت می کند

آخراس بالواسط مكالے كى كوئى مد بھى ہے۔ بالمشافہ طافات كاكوئى وقت بھى آئے سے سا م كوالمكتوب نصف الملاقات ايك مشہور مفولہ ہے ۔ بيكن شآوسالم لافات سے شاد كام ہونا ہے ۔ بوسرينياً مفى چہ ۔ ميرا خط آپ كے پاس جاتا ہے آپ جواب لكفتے ہيں ۔ آپ كا خط ميرے باس آنا ہے ميں جواب مكفنا ہوں ۔ آخراس كا غذى لافات كا خانمہ كب ہوگا ۔ آج بھى آپ كا خط مور فہ 19 مئى مسئلتہ مير سامنے ہے اس كا جاب كھ رہا ہوں ، يا دآورى كاشكريہ ايك نمائشى چيزہے ۔ بال فداكا شكركونا ہوں كم جانبين ميں جمال شرخروعا فيت سے ہيں ۔

سان العصر كا خط ميرے پاس معى آيا نفط اس ميد بيى مطلع لكھا تھا ج آپ كو انھوں ك

لکھا ہے۔ بعثی

زبان سے فلب میں صونی خداکا نام لایا تھے۔ ہی سکسہ جب میں فلفد اسلام لایا ہے۔ خفیفات میں مطلع کیا مطلع مناب ہے۔ شاعری کا جو ہر ندا فی سلیم ہے یا ندا فی سلیم کا جوہر شاعری مولنا اکبر مذافِ سلیم میں فی الحقیفت اپنی کمیّا فی کا حریف نہیں رکھتے ۔ مِس دن ان کا خط آیا ہے اسی دن بلکہ شبی وقت اُن کے اس مطلع پر میں لئے بھی کچھ مطلع تکھے تھے ۔ آپ کی خیافت طبع کے لیے آپ کو مھی مجینجا ہوں ۔

يبي وه مے بيحس كوساني اسلام لا باہے زبان برصوفي سكش خدا كانام لا ياب ببي اك را زمخفي ننعا جسے اسلام لا باہے نربين كاطرنفيت كميير بنعام لاباب فدائی شان سے کا فریعی اب اسلام لاباہے زباب برآج وہ بت بھی خدا کا نام لایا ہے وجود ذات بخنائي مين ابنا نام لا باب اسى نوحبدبرا يان عبى اسلام لايا ب خنبخت مين اسي يراك جهال يجان لابا فدا سيصطفى نوحبد كابيغام لاباب اعدمين اور احدمين ففط ہے فرق ظاہر کا ملی ملکرا پنی صورت اپنا خو د ببنجام لایا ہ کہنے کو نو بانیج مطلع اور ایک شومے گراس کے دوسرے مصرع کا دس بار ہ مصرع تھی مفابر نہیں کرسکتے۔ آج جو آگر کا خط آباہے اس میں انھوں نے مصرعد اولی کو بوں بناویا ہے۔ تفوف بی زباں سے ول بی فن کا ناولزل سیجی مسلک ہے جس میں فلسفداسلام لایا ہے کی نفوی کے دوسرے حصے و رموز بےخودی اکا انتظار کردیا ہوں خدا کرے طداس کی تكميل بوي غزل كے اشعار بهرت خوب ہيں نفريفي نہيں موسكني . زمانے كے ساتھ بها ل كاموسم بھی بدلایوا ہے۔ بہتر کا مہدنہ ہے۔ انتہائے گرمی کا زبانہ ہے۔ گربجائے اس کے کہ آسان آفناب كى أنتنب شعاعين زمن بركروا البرمحيطية سمان مبور بالميد ياني جيد روز فنل تواس شرت سے بارش مونی که اگراس کو طوفانی بارش کہا جامے نو زیبا ہے ۔ بیباں کی تنفیر مذیر حالت بدنور

بلکه کچه ترقی ہی ہے کمی نہیں ۔ کل بو هرهو فی مقدان ساری دنیامیں براوفت گزر کرا چھا آناہے ۔ اور اچھا گزر کر برا آتا ہے ۔ چنال نماند ونیب نیز ہم تخواہد ماند ۔ امبدافز آفول ہے حافظ جسیفلسفی کا گر وائے برقسمت شاد ہے ۔

چومال شاد توبرسی گونزا چین گویم چنانکه برت نغیر دری نمی بینم بدون کا طبیعت بنگ آگئی یو فان مع الصربسید آن اگر حکم الهی ہے تو بکمال ادب ہم بندون کا یہ معروضہ ہے بارگاہ فدا و ندمیں جہاں ساز عم فوالہ بین اوفوالعبد کہ بارب العالمین "اور کیا کہوں۔ فواجی ایسی نہیں کہ جرمنی کی با دشاہت لئے یا فارون کے خزا نے بانحہ آئیں ۔ با خواکی طرح حیات جاوید لئے یا علی شیر خدا کی شیاعت حاصل ہو ۔ یا ہم بری مل جائے ۔ یا نحو د با فترانالی کا وعلی کورں ۔ بلکہ بکال عجز و نیاز و صد آواب صرف یہ معروضہ ہے بارگاہ ہے بیاز بین کہ وبن (فرض) سے چھٹ کارا و سے بچوں کے ۔ ۔ . . . . فرایش سے سکد وش کر نفیہ عرشرے عشق و معبت میں کسی ایک گوشن نفوائی میں آزاد کرکے گزار د سے ۔ اب با بندی ول کو بجاتی نہیں ۔ مکن ہے کہ اس و تنت گرش کر نفیہ عرشرہ بارگاہ کر کیا ہوسکتی ہے۔ تغیر جہاں تک بنیم سکے نبا ہوسکتی ہے کے لوں ۔ مگر اخلائی کروری اس سے برامہ کر کیا ہوسکتی ہے۔ نغیر جہاں تک بنیم سکے نبا ہے کی کوشش کروں گا۔

فدانه کرے اگر سرطرح مجوری بو تو بھرجو کچو ہو۔ انترانجام بخبرکرے و عاکیجے۔ فقر شفاد لا بيور - سمار حون شارع

سرکار والا ننیار تسلیم مع التعظیم۔ والا نامہ لاجس کے لیے مرمون منت ہوں ۔ کاغذی لافان کا خانمہ اس کے پیرفارت میں ہے ۔ اسے منظور موتو اقبال ہو گا اور آشانۂ شاد ۔ موقع تو ایک بیدا ہو گیا ہے ۔ مکن ہے کہ سرکار کے جذبات نے اُسے بیدا کیا ہو۔ بہرمال اگر مقدر ہے تو سرکار شاد ک اقبال کی ظاہری رسافی سمی بهوجائ گی . باطنی اعتبار سے تو بندؤ درگاه و با ب بیلے سے موجود تھے .

ے... مولننا نسان العصر کا مطلع نہا بت عمرہ نسکین سرکار کا پیشعر شربیت کا طرنفت کے لیئے بیغاطالیا اس مطلع سے کم نہیں۔ ایک جان مغی اس میں آیا دیے۔ تہ خرکیوں نہ ہو۔ ان رموز کے جاننے والوں مِن سرکار عالی کا نمبراول ہے۔ حیات لمبر کا راز اسی پیغام میں مخفی ہے۔ آپ نے اسے خوب بہمیا نا۔ ود للند وركب"

موسم کی حالت اب کے سال بہا س بھی عجیب و غرب ہے دو چار روز گرمی موتی ہے بير بارش كم وبيش آجاتى ب اور موابس كسى فدرشكى بيد اكرجانى ب اور لو كاتوا مبال نشان مك نہيں .

علم وسم کے ماہرین بہت بارش کی بیشین گوئی کرتے ہیں۔ اور ہونی بھی جاہئے کہ خون کی بار بنے جو د مصنے جا درمتی پر لگا دیے ہیں وہ وعل جائیں۔ میں سرکار کے لیے مہننہ وست بدعا ہو ں۔الکار ننام آرزوئين برآئين گى در وين "اس فياضى كانينجر يد جو آباسد .... آپ كومبران مين بنجي سے . الشرتعالى اس سير عنرور سكدوش كريكا . زياده كيا وض كرول . اميدكه سركار كامراج بخراوگا . مخلص قديم فحمرا فتسال

۲ ۲ م ج ل مستليم

(F9)

ما في دير افبال

آپ کا خط مورخ مهار جون سئلته وصول مبوا۔ شادعموماً یا د آوری خصوصاً اس فقره سے کہ دو کا غذی ملاقات کا خانمہ اس کے پیزفدرت میں ہے اُسے منظور مبوانوا فبال بوگا اور آنا نهٔ شآد مو قع تو اک بیدا مبوگیا ہے'' نوش و قت وشاد کام مبوا۔ گر آپ ہے اس کی صراحت مذکی کہ کب تک میراا فبال میرا د مساز موگا۔

ذون كېتا نفط كرور گام به كو حكائل كوفى اس كويا وولواو عامداوه ون كر من آج سے آب كے انتظار كے دن كنور گا۔

اگرچه و عدهٔ خوبال و فانی وار و فرش آن حیات که در انتظار می گزرد

اوراس کو تمین طرح سے دیکھنے۔ ایک سب سے اول بلی نظ دوستِ صادق ہو ہے کے۔ دوسرے بیار طریقی نمیں کو تمین کو قو مالک بوم الدین بیار طریق نمیں کے ناعر۔ بہاں کا حال برنٹور ہے کل بوم ہو فی نشان ۔ بھٹی کہوتو مالک بوم الدین کہاں ہیں کیا فرمانے ہیں۔ ان سے ایاک نعبد وایاک نستعین عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ ان سے انتا صرور عرض کرنا کہ فقط ایاک نعبد و کو منظور اس کے دوسرے حصے سے اعماض نہ کریں۔ بعضی افرال ۔ ہرطرح سے میں تنگ ہوگیا۔ اگر چیہ بار باریہ کہنا اور خیال ظاہر کرنا کہر کا فیار کے تا بابوں نہایت کی جرائی اور بزدلی کی بات ہے۔ گرکیا کروں نہ تو میں مخلوق خدا کی کوئی فدمت کرنے کے قابل سمجھاجاتا ہوں۔ اور بندمیں اپنے کنے کو سنبھالنے کی قدرت رکھنا ہوں۔ ایسی حالت میں بجزائے کہ سب کو خدا کے حوالے کرکے رات دن کے افکارات اور عمرگؤوں سے پاک ہوگر ایک گونشہ شخطا ئی میں کمیونی کے ساتھ کموں نہ آس جا کر برخور ہوں ۔

علم موسم کی پیشین گوئی بر بارش کی زیادتی سے نو آب جادر نہتی سے نون کے و صبح ہی دھوتے رہے ۔ مِن نوسودا کے پیشعر سلِ مفنا ہوں۔

والنزئم باالند میں تھک گیا ۔ کوئی یار نظگار ندمددگا بجزاس فدا ے وحلالاتندی کے۔ جوج فد مات میں لئے کی بیں اور میں طرح سے گرم وسروز ما ندکو سہد کرید چھسات سال بعد مفارفت مجبوب وکن گزارے بیں والنداگر الند علی شانہ کی فدست کر نا تو فدا جالے بلحاظ عنبدت کے ہویا بدعقیدت کے ، روحانی مرانب و مدارج کی البی ترتی ہونی کہ باید وست اید ہیں ہے

گرونیا بیج است و کارونیا ہم بیج ۔ اکٹے چور کونوال ڈاتھے بیمعالمہ ہے ۔ روز بروز نزل اور نظا بے فائی اور تسکین قلب کے ساتھ کوئی دنیوی کروہ خیال سرراہ نہ ہو۔ گروائ برنستی کہ اس کی موجودہ حالت سے ۔ فراند کرے ۔ اگر عرضم ہوجائے ۔ نو آرام سے مرلے کی بھی نوفع نہیں ۔ کی کموجودہ حالت سے ۔ فراند کرے ۔ اگر عرضم ہوجائے ۔ نو آرام سے مرلے کی بھی نوفع نہیں ۔ کی کمریں برفسمنی کی بات ہے ۔ معلوم نہیں میرے کون سے اعمال کی منرا ہے کہ بخلاف اس کے کم خوشی اورا طینیان سے گزرے ۔ دن رائ افکارات میں لبسر مور سی ہے ۔ اور کوئی برسان منبیں ۔ ورند غیر شخص منتفیل ند ہے ۔ اکرام و نوازش بائے خسروی ہے اور شاد ۔ انگونالی رحم و کرم کرے ۔ افبال کچھ نومشورہ ووکہ کیا کروں ۔ وامند میں آمادہ موں ۔ ایسی مقیبت اٹھا نے سے سارے کئے کو خدا حافظ کم کہ کر سے لنگئے زیر ولٹکے بالا نے خم وزد نے خم کالا بس بہاں سے میں نکلوں اور کسی بہاؤکی چوٹی پر جھونیڑا ڈال کر کمیو فی حاصل کروں ۔ آپ اس خیال کو محف لنونہ خیال کی خے ۔ صرف ایک مدت کا انتظار ہے ۔ خیال کو محف لنونہ خیال کی خے ۔ صرف ایک مدت کا انتظار ہے ۔

مال میں مکم ہوا ہے شاد کے جن فدر دعوے میں بایدگرفت کے متعلق ایک کمیٹی جس کے ارکان یہ مٹرگلانسی اور کشیا جاری اور محاسب سرکاری اور فریدوں الدولہ بہا در عفور کرکھ رائے بیش کریں ۔ سناگی کہ آخرالذکر کے علاوہ با نی سبوں نے میرے وعاوی کو باطلی شمیرا یا لیکن آخرالذکر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ صرور مدد دے گا۔ بہر حال کسی جیلے سے ہو۔ المنتی ابنا فضل وکرم کرے ۔ اور میرا فرضہ اسی جیلے سے ادا ہوجا سے تو فیموالمراد ، ورنہ بس جو ہے ابنا فضل وکرم کرے ۔ اور میرا فرضہ اسی جیلے سے ادا ہوجا سے تو فیموالمراد ، ورنہ بس جو ہے دہ ہو رہے گا۔ کہنا ہے قائدہ ہے ۔ سوا مے اس کے کہ فرضہ ادا میوجا ہے ۔ اور اولاد کے فرض سبکہ دوش ہو جاؤں ۔ نہ مجھے وزارت کی تمن ہے نہ جرمن کی سلطنت کی ۔ مورو ثی بیشکاری بھی

بيكار اور سرائ نام ہے ..... انشاء الشر تمير مليل كے ۔

فقيرستنآ د

لا بور . ۳۰ رجون کسته

مدكايه والأنسليميه

نوازش نامدل گیا ہے۔ فارسی تمنوی یا فصیدہ خوب کھھا گیا ہے۔ میں لے اسے شروع سے
ہزات کی ہے۔ فوالت کے خیال سے وجوہ ترمیم نہیں کھے۔ میر کارپر خود نجو دروشن ہوجائےگا۔
جراءت کی ہے۔ فوالت کے خیال سے وجوہ ترمیم نہیں کھے۔ میرکارپر خود نجو دروشن ہوجائےگا۔
چند اشعار کے گرو کیر کھینے دی ہے۔ ان کی اشاعت میرے خیال میں مناسب نہیں کچھ اس وج سے کہ آپ کی شان قبلا وج سے کہ " بر دار توال گفت و بہ منبر نہ توال گفت" اور کچھ اس وج سے کہ آپ کی شان قبلا اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ آپ اپنی صفائی کے گواہ نیش کریں۔ الل نظر کو بیا اشعاد کھھگیں گے۔
اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ آپ اپنی صفائی کے گواہ نیش کریں۔ الل نظر کو بیا اشعاد کھھگیں گے۔
آئیندہ سرکار کو اختیار ہے کہ ان کی اشاعت ہو یا نہ ہو۔ یہ اشعاد صفح دس گیارہ پر ہیں۔
میرکار کے ارشا دی تقمیل میں میں بی نے نفر نظ کے فور پر جیند اشعاد اس قصید سے کی بیشت پر میرکور دیا سے مگھھ دیے ہیں۔ آخر کے شعر میں ایک مشہور مدیث کی طرف اشارہ ہے جس کی نشر کے اسی مگھ دیے ہیں۔ آخر کے شعر میں ایک مشہور مدیث کی طرف اشارہ ہے جس کی نشر کے اسی مگھ

مر ایک نعبر او کوچ کر گئے۔ اب نوعش کے فریب ہوں گے۔ یا دیاں تک بہونے گئے ہوں گے۔ یا دیاں تک بہونے گئے ہوں گئے۔ ایک اور مزرگ لاہور کے فریب ہیں ذرا بارشس ہوتو اُن کی خدمت ہیں حاضر موکر

عاصر مو کر طالب و عاموں گا۔ انٹر تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے۔ وہاں کے حالات سن کر تعجب ہوتا ہے۔ گرید حبد روزہ بائیں ہیں۔ وہ وفت دور بہیں کرسب کی انکس کھل مائس گی۔ آپ مجوبی سے دریا فت فراتے ہیں کہ کب ک آننا نُه شادیر ماضری ہوگی ۔اس کے منتعلق کیا عرض کروں ۔سب کچھ نزنکار کے فبضئہ قدرت میں ہے ۔جب آسے منظور مو گا - حاصر بور كا . اس و فن كو في صورت نظر نهيب اتنى . آينده كا علم اقبال كو بهه نشا وكو . مخلص فدبم محدا قبال

لامور . ١٦ حولاني سائد

رس سرکاروالا نتبارنسلیات .

ا یک عربینه بیلے ارسال کر حیکا ہوں ۔ امید کہ الاخط عالی سے گزرا ہوگا ۔ کیا نفایط کے اشعار سرکار کو بندا ہے ؟

حبدری صاحب مبلد نے بھر حیدر آیاد آنے کی دعوت دی ہے۔ جبیف کور ف لاہو بھی بند ہونے والا ہے ۔اورمیرا دل تھی جند روز کی آ وار گی چا نہناہے۔ اس واسطے میں سنے ان كى دعوت فبول كرلى ـ انشاء الله السه السف بالشمير من حاصر مون كا يكيا سركار معى الم منون حیدرآ با دین نیام فراموں گے۔ باکہیں اور تشریف کے جالے کا نفعد ہے۔

بیاستفهار کرینے کی اس واسطے جراءت کی کہ ایسا نہو اقبال آشافہ شاویر حاصر ہو چه فدولېبېده با شد چو نرانه ديده باشد ! مخلص فدېم محمداقبال اور پیر کہتا ہوا واپس آئے۔ ٢٢ رج لائي مخاعد

(44)

اه رمضاں ختم موا خیر وخوشی سے کمپیرئے سطوت توصید مبارک باعا فیرست وعیب شن کہوست درہی اقبال کو ہرسال ہو یوعید مبارک افی ولیر افتبال

محبت نامد رفم زوہ ۱۱رجولائی سئائے مین عبد کے روز مجھے ملا۔ آپ سے معانق توجب ہوگا جب ہوگا۔ آپ سے معانق توجب ہوگا جب ہوگا۔ آپ کے خط سے شاد نے برمرور و جب ہوگا جب ہوگا ۔ آپ کے خط سے شاد نے برمرور وشاد کا می مصافحہ کیا ہے آسی روز بعنی عید ہی کے روز میرے قطفہ عید مبارک سے مس کوعنوان میں کھھ آیا ہوں آپ سے بھی مصافحہ کیا ہوگا۔ آپ کے خط کا جواب آج کھھ رہا ہوں گویا عید کے دوگانے کی نصا، میرشوالی کو اواکر تا ہوں ۔

اگسٹ کو آج سے سات دن اور سنمبرکو ایک جہینہ سات دن باتی ہیں ہے ہی سے آپ کے انتظار کا امرام با ندھنا ہوں۔ فداوہ دن کرے کہ آپ بلدہ آئیں بستمبرکی ایس اکتوبر بلکہ نومبر دسمبرک کہیں اگر جانا بھی ہوتو اب نہ جاؤں گا۔ آپ کے وعدہ کا انتظار کروں گا۔ البتہ اگر کوئی ڈیوٹی مجوری ہے ۔ المرئم منظوم کی رسید آپ کو نہیں ہی جی ۔ اب رسید ہو جی البتہ اگر کوئی ڈیوٹی موتو مجوری ہے ۔ المرئم منظوم کی رسید آپ کو نہیں ہی جی ۔ اب رسید ہو جی اس کا شکریہ اوا کرتا ہوں ۔ نقر نظر کا کیا کہنا آق ودل شکریہ فہول ہو ۔ بعض نقر بلیں جو بعض حضرات سے مجبی ہیں ان کی نقل بھی تا ہوں ان کو بیرسٹرانہ نظر سے و سعف نقر بلیں فرا د ہے ۔ سان العصر کی نقر بلاکا انتظار ہے ۔

نا ترمنظوم كا جوبروف ان كو بهيجاً كميا تما وه جو نككل نفعا كراس مي جزنرميم ومنسخ

ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی ووسری کا تی لکھالے کی صرورت ہے بہرا اراوہ اس بروف کوج آپ کے پاس سے آیا ہے مدان نفار یظ کے جو آپ کے پاس سے بعد معائنہ آ بئی گی حضن خواجمن نظامی کے یاس مجھنے اور الحمیں کی مگرانی میں جیمیائے کا ہے۔ اس لیے کہ انھوں نے اس کی نشرح مکھی ہے۔ یہ نقر نظیں آپ بہن جلد واپس فرا ویں ۔

لا مور - ١١رجولا في سكام

مرکاروالا نیار نسیم والا نامہ مع نفار بط لفو فرل گیاہے۔جس کے لیے سرایا سیاس موں ۔ ان تفاریط

مِن برسطرانه اغنبار سے كوئى نفض نهيں بيجنبه وابي ارسال كرناموں -

انشاءا منتراگسٹ کے مینے میں حاصر ہوں گا ۔حیدری صاحب کے خط کا انتظار ہے۔ ان کا جواب آیے برکونی ناریخ مفرر کروں گا۔ اور سرکار کو بھی مطلع کروں گا۔ انتاز جس روز و بان بنهو س کا اسی روز استانشاد کاطوان موگا۔

حدری صاحب بے جس امرکے لیے مجھے وعوت دی ہے اس کے متعلق عبی مرکا ہے وہیں مثور ہ ہوگا۔ پہلے خبال نمفا کہ عریضے میںسب کچھ عرفن کروں گر بعد عور بہی طے ہوا کہ بالمشافہ عرض کر نا مناسب وموزوں نرہے ۔ مجھے نقین ہے کہ سرکارا نبی جبلی فرا وببارٹ سے بہن مدیک معلوم کرسٹے ہوں گے کہ کبا امریے ۔ میری واتی قوت فیصل الوا اس واسطے شاد کی رائے میے سے استداد صروری ہے۔

زیادہ کیا عرض کروں۔ بارش نہیں ہوئی لا ہور آنش کد ہ آؤر بن رہا ہے۔ گر اس آنش کد دکا منعف عطف الشرنہیں قہرا مشریع عبد کارڈ کا شکریہ ۔ گزشتاعبد میرکارکوجی مبارک ہو۔ میں روزے رکھنا ہوں گرعید کے احساس مسرت سے محروم ۔ میرکارکوجی مبارک ہو۔ میں روزے رکھنا ہوں گرعید کے احساس مسرت سے محروم یہ بندہ درگاہ محرافیال لاہور

516/6/17

mp)

ما في ومير افيال

آپ کا خطر فم زدہ ۲۷ جولائی سے شاہ مد نفار نظے مجھے اللہ یہ اگسٹ ہی کا مہینہ ہے جس بیں آپ لئے بہاں آنے کا وعدہ کہا ہے۔ آج اس جیننے کی دوسری ہے۔ دبھے آپ اس جیننے کے وسط میں آنے ہیں یا آخر میں۔ میں بہر حال جشم براہ اور منظر ہوں۔ فداوہ دن کرے کہ شاد افیال کے سانخہ اور افیال شاد کے سانخہ ہو۔

حیدری صاحب نے کس امر کی آپ کو دعون وی ہے اور مجھ سے آپ کہا مشورہ لیں گے؛ میں اس سے لاعلم ہوں۔ اگر خط میں اس کا اشارہ ہو ٹا تو ہیں ننام پہلوؤں بر عفور کرنے کے بعد مشورہ وینے کے لیے نیار رہنا ۔ بہر صال میں موجود ہوں آپ تشریف نو لائے اپنی روانگ سے بنہ رابعہ ٹار صرور الحلاع دیجئے۔ نقط

فقير شاد

لايور - ماراكسك كالم

ra

مركار والانبار يسطيم

والانامه رمبرولوس بے ۔ مِس فلوص کے لیے سرا پاشکروسیاس ہے ۔ مِس فلوص سے میں میں ایشکروسیاس ہے ۔ مِس فلوص سے میں مرکار کے مشورہ و یا ہے ۔ افہال اس کے لیے شکر گزار ہے ۔ اور جمیشہ ر ہے گا۔ افشانی سرکار کے مشورہ بیٹل در آمد ہوگا کیونکہ سرکار کی معالم شناسی کمھی غلطی نہیں کرسکتی خصوصاً جگی اس کے سانحت للطف بھی ہو ۔ اس کے سانحت للطف بھی ہو ۔

مجھ توجید آباد آنے کی سب سے برلسی فوشی اس امر کی ہے کہ سرکار سے اکثر الاقات ہو اکرے گی۔ اورسكور كے على وادني شاغل سے كوندرا بط رہے گا۔

باتی رہی افیال کی بیرسٹری یا اور کوئی ہنرجو اس بے مینرمیں ہے و وسب ہے کی فدست کے لیے وقف ہے۔ اگریہ بندۂ ناجیز و ہاں نیام پزیر بہو گیا اور مالات ز ماند نے ساعر كى توانشاد الله افيال شاوكي كام أي كام

زياد و كما عرض كرون . اميدكه مه كار كامزاج بخير موگا .

شدة وركاه محداقسال

۲۴ راگسط کاع

الم من المير اقب ل ما في وليمر اقب ل

بجائے اس کے کہ آب آنے اور شاو کو شاو کام فرمانے آپ کا خط مورخہ مہار اگسٹ الا يا نويد خيريت لا يا اب تو مجهدي گرف دل شاعر كاشر راها برا اس راه ان کی تکتیج تکتیبه مدت گزرگئی می انتھوں کو دوصله ندریا انتظی رکا

آیا نے میرے مِس متورہ کا تکریدادا کیا ہے۔ میں اس شکرید کا شکرید ا داکر نا ہوں۔ فانون کی برو فبسری برائبوٹ برکیش کے ساتھ بیلک کی نفع سخش کا میابی کے علاوہ سے کی بھی تزفی کے اسرار سے ملو سے عملاً ونیا میں ہر سیندون کی الحبین لوگوں کے حصیمی کامیا فی شری بے دوافقت رہا كة وانبن كوبيش نظرا كه كرمشنول كادريت بن مناكبا كرميطيي كاكرى يرنظامن جبك بهادر فالل

کرسی شین بیں ۔

سكن زماية كئ تغير بذير اور انتفلا في رفنار مين هجينية نغير و تبدل مونار نهنا اور مورا

ہے۔ چنانچہ آج ہی کل کاعلی انقلاب ہے اگرچہ ناگفتی ہے لیکن ع

کیا ما نند آن راز بے کر د ساز ند مضلہا

- 47

مست المرسي من حب سے اگر ميرى طافات ہوئى اور اس بارے ميں كچه ذكر آيا نوش و مزور افيال كا طرفد ار موگا۔

فقيت و

لابور - عرستمير معلق

مر کار والانتار

بندہ ورسکاہ افہال اسر اگرٹ کی شام کو بہاں سے رواز حیدر آباد ہولے والا تفاکہ ۲۹ کی شام کو بخار نے آد با با اور اس کے ایک دوروز بعد بیجش کا اضافہ ہوا میفت بھر سخت تکلیف کا سامنا رہا۔ آج خدا کے فضل و کرم سے اس فابل ہوں کہ سرکار اور حیدری هنا کی خدمت میں عربیہ لیکھ سکوں۔ ڈاکٹر ص حب ایک ہفتہ تک اجازت نہیں ویتے ۔اور میں اے مجھے صحت کے خیال سے یہ بہتر سمجھا ہے کہ سفر حید رہ باد ملتوی کردوں بہاں کک کرمال معلومہ خط و کنابت سے طے ہو جائے۔ سو آج حبیدری صاحب کی خدمت میں عربینہ لکھا ہے اور چومتنورہ ہرکار لے بکمال عنایت دیا نھا اسی کے مطابق میرے عربیفے کامفہون ہے۔ اور چومتنورہ ہرکار لے بکمال عنایت دیا نھا اسی کے مطابق میرے عربیفے کامفہون ہے۔ اگرافتہ کو منظور ہوا ور معال طے ہوگیا تو اقبال ہوگا اور آستانہ شاد۔

ا میدکه سر کار کا مزاج بخیر ہو گا۔ بندۂ قدیم محدد افبال لامور

سراكلوبرمساعم

MA

ما فَيُ وَلِيرِ امّعِ ال

آپ کا خط رفمزدہ ، سِنمبرسٹائد مجھے وصول ہوا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ، سرآگسٹ کو آپ کے حبدر آباروانہ ہو لئے کا ارادہ کیا اور وسر کو بخار آگیا۔

نفهت توویجینا که کها لونی بے کمند دونین انخوجب کاب بام ره گیا

آب اپنے مزاج کی کیفیت سے جلد مطلع کیجئے۔ اب مزاج کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کوسفر کی اجازت وے سکتے ہیں یا نہیں۔

پیارے افیال ۔ خطوں ٹیرا نے مفاصد کی کا میا بی منحصر رکھنا۔ بوسہ بہبینیام سے کم وقعت نہیں رکھنا۔ آپ کو بہاں آنا اور برائے ابھین یہاں کے حالات پر اپنے بہاں رہنے گی صورت مین کامیانی برنظر ڈالنی چا ہے۔ اگرمتنقبل برکوئی ناریک بروه نظر آئ نومراعب اخیاری فعل ہے۔ معاطے کا لحے ہونا خط و کنابت سے ایک طول عل ہے۔ معاطے کا لحے ہونا خط و کنابت سے ایک طول عل ہے۔ فیرت و ایک طول میں ۔ فیرت و

لا بور - ٦ اکنوبر اند

. مركار والانتار ينسل

عبد کارڈ مرسلہ سرکار مل گیا تھا۔ جس کے لیے سرایا بیاس ہوں جبدر آباد کے سفر کے لیے نیار تھا گر علالت کی وجہ سے رک گیا جیا کہ ایک عربیفی میں پہلے عرض کر جیکا ہوں حبدری صاحب کا نار بجر آبا نھا اور میں اکتوبر کی گیارہ کو بہاں سے چلنے کا فصد کرجیکا تفاظر ایک مفدمہ کی وجہ سے بچر رکنا پڑا۔ اس کے علاوہ حیدری صاحب کا خط بھی آباکہ نوم رکے جینے میں آؤتو بہتر ہے ۔ غرض کہ اقبال کی عید ابھی نہیں آئی۔ کبوں کہ یہ نواس رون توم رک بی نواس رون کی جب آتا نہ شاویر اس کا گرز ہوگا۔ امبید کہ سرکار کا مزاج بہمہ وجو ہ بخیر ہوگا۔ امبید کہ سرکار کا مزاج بہمہ وجو ہ بخیر ہوگا۔ امبید کہ سرکار کا مزاج بہمہ وجو ہ بخیر ہوگا۔ امبید کہ سرکار کا مزاج بہمہ وجو ہ بخیر ہوگا۔

لاہور ۔ > اکتوبر عام

(4)

سرکار و الاننار نسلیم نوازش نامہ ل گیاہے۔ سرکار بے جو کچھے لکھا ہے بانکل بجا اور درست ہے۔

نکن گره کی تعطیلوں میں *هبدر* آباد کا سفر آسان تنفا ۔ اور اب بی*سفر فریباً* وو **ہزار رو ببیہ** کے نفضان کامنزاد ف ہے۔ اگر حدری صاحب کے خطوط سے کوئی امید خاص میرے وال پیدا ہوئی نومیں اس نفصان کامنحل ہو جا ٹا لیکن اس وفت کے جوخطوط ان کی طرف سے آئے ہیں اُن میں کو فی خاص یات نہیں ۔ سوائے اس کے کہ انھوں نے جھے سے ننخوا ہے بارے میں انتف ارکبا ننھا جس کا جواب میں نے ان کو دے دیا نتھا۔ علاوہ اس کے مجھے اور ذرابع سے معلوم ہواکہ انجھی میری و ہاں صرورت تھی نہیں ۔ مبدری صاحب اس وفت مجھ صرف اس واسط بلاتے ہیں کہ یونیورسٹی سے منعلق مجھ سے گفتگو کریں اور نیز الافات کے لیے اور کو فی غرض ان کے خطوط سے معلوم نہیں ہوتی محض اس غرض سے کہ وہ مجم سے بونیورشی اسکیم کی مفصل گفتگو کرسکیں ' یامحض ان کی ملافات کے لیے' میں اپنے موجود ہ حالات میں ایقار اخراجات كامنحل نهيب موسكما وخانج مي الدنهايت صاف ولي سعران كي خدمت بيس به ں لکھہ بھی دیا ہے ۔گرمی کی تعطیلوں میں ہمنا نوصرف آمدور فت کے اخراجات نتھے ۔ انکم کے فقدا كانديشه نه نحايه إب جب كه عدالتين كعل كئي بين نوصورت حالات مختلف بهو كئي بياس ونت میراید خیال نصاکه اگرو با رکو فی صورت بیدانه موسکی نو کم از کم سرکار کے آنا لئے کی ما صری ہی ہی ہی ۔ تبکن اب ان حالات میں حب کہ مبدری صاحب کے تملی ط کسی فسم کی امبد ببدانہ بن کرنے ملک محض نفنن طبع کے لیے حیدر آباد کی دعوت دینے ہیں اس فدرنفصان برداشت كرنامير، امكان سے ياس بے۔ ان کا نار بھِر آیا نھا کہ آؤ اور میں ان ان کو نار دیا نھا کہ اکتوبر کے دومہ ہے

ہفتے ہیں آکوں گا۔ اس کے بعد انھوں لے صبح نایخ دو انگی بدر لیہ نار مانگی اور ہیں لا جواب دیا کہ گیارہ اکتوبر کو بہاں سے سفر کروں گا لیکن بعد میں ایک مفد مدکی وجہ سے رک گیا۔ چنا نجے ہیں لا ان کی خدمت میں عربینہ لکھا ہے کہ ایک مفد ہے کے لیے جس کو مین لا فول کر لیا ہے ہم اراکتوبر کے دوز مجھے لا ہور میں ہونا چاہئے اس واسط گیارہ کو بہاں سے رواز نہ ہوسکوں گا۔ اس کے بعد مجھے حیدری صاحب کا خط طاحب میں وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر کے بجائے نومبر میں آئے۔ نومبر میں جیدر آباد کا سفر کرنا مذکورہ بالا ہوہ سے شکل معلوم ہونا ہے۔ بہر حال اگر حکن ہوا تو میں وہاں برحاصر ہوں گا۔ میں لا بد طویل داننان کھکر بوتا ہے۔ بہر حال اگر حکن ہوا تو میں وہاں برحاصر ہوں گا۔ میں لا بد طویل داننان کھکر کرمیانہ میرے معاملات سے ہے میں لا یہ داننان کھنے کی جوارت کی ہے۔ مجھے نقیبین ہے کہ کرمیانہ میرے معاملات سے ہے میں لا یہ داننان کھنے کی جوارت کی ہے۔ مجھے نقیبین ہے کہ سمرکار کی فیاضی مجھے معاف فرائے گی ۔ ا مید کہ سمرکار کا مزاج بہہ وجوہ بخیر ہوگا۔ سمرکار کی فیاضی مجھے معاف فرائے گی ۔ ا مید کہ سمرکار کا مزاج بہہ وجوہ بخیر ہوگا۔

ا فَي وْبِيرِ ا فَيَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ار اور عراكتوبرساليس كے رفم زوہ خطوط وصول ہوئے ۔اس بي فنك نہيں كه

ہر کیے مصلحت خواش کوے والد

میں لئے جو کچھ لکیما نما وہ اسی مذکب محدود ننماجو ایک صادق الوداد دوست

ا بنے دوست کو خیرخوا بانہ متورہ و بنا ابنا فرص منصبی جانتا ہے۔ لیکن اس تنحریر سے معلوم ہواکہ وہ صورت فی الحال نظر نہیں آئی اور طرہ برآں دو ہزاد کا نقصان وہ بھی حالت موجودہ میں اور فینجہ صوف اس فدر کہ مسلم حیدری کی طلقات یا بیش از میش یونیورسٹی آئم کے متعلق گفتگو۔ اس کے لیے ہیں بھی کسی طرح یہ رائے دینے پر تیار نہیں ہوسکتا کہ خواہ خواہ انتا بڑا نقصان گوادا کیا جائے۔

منزي سي مي بي البنائد اميد المدي مي كياكر يكوفي

ونیا محض امید بر فایم ہے۔ اس سے بیلے میرابہی خیال تھا کہ جب کسی قسم کی خاص امید بر فایم ہے۔ اس سے بیلے میرابہی خیال تھا کہ جب کسی کی جائے خاص امید ہے تو بوسہ بر بینا م سے کا م نہیں جائیا۔ برائے العین بہاں آکرسی کی جائے تو اپنے مفصد میں کا میا ہی تو تو بہہولت ہو کتی ہے۔ جب وہ امید ہی نہیں تو بجر حسرت و باس اور سکوت کے کیا کہ سکتا ہوں۔

بابن مهمه به د عاضرور کرنا موں که خدا کرے دکن کو بہت جلد آب کی ضرور ت محسوس ہو۔ اور نہ صرف محسوس ہی مو بکد علی طور براس احساس کا اظہار مبھی موجائ کا باقی حصہ باہم گر اور بکہ جہنی کی طرح کب جائی کی مجمی شاد مانی حاصل ہو۔ اور عمرواں کا باقی حصہ باہم گر الافات میں مسرت روحانی کے سانچھ بسر ہوجائے۔

فلاصد بہ ہے کہ فدا آپ کو کامیا ہی کے ساتھ بہاں لائے اور بہت جلدلاً اِنی خرین اور جلہ کو اکف پیسنور ۔

فقيرت و

لابود ـ ۲۲ رنومبر کننت

الم سركار والانتيار ـ نسليم

عال فغرولوى بدا براجيم إب يه عبدرة باد جانے بين اور مجه سے درخواست كرنے میں کہ سرکار کی خدمت میں ما طرمونے کے لیے ان کو ایک معرفی نامہ دوں۔ آدمی ہوشار بن اور فابل - فارسی کی لیا فت عمرہ ہے اور انگرمزی بی ۔ اے تک برطمی ہے - حیداآیاد میں ان کے ایک بھائی ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے دکن کامفرکرتے ہیں۔ آب کے آتانے بر حاضر ہونے کا تنرف حاصل کرناان کی ایک آرزو ہے۔ امبدکہ سرکار کا مزاج بخروگا۔ مخلص فدبم محدا قبال لامور

لا بور - 19ر دسمبر <u> 14 م</u>

سرکار والا نیار ۔ نسلیم بند هٔ درگاه سو بهن روز سے سرکارکی خبرخیرین معلوم نہیں ہو ئی ۔ مولوی ظفر علی خاں کے اخیار میں ایک غزل لاجواب نظرسے گزری ۔ اُسی کو نصف انفات نصور كما كيا ـ

ا مبدكه سركار عالى كا مزاج نجر بوگاء

خربن سے مطلع فرائے۔

خلص فديم محدا فتسال لابور

مر الماع كظط

,

(4,4,

## ا في ڈیر افبال

مورت نامه مزومه ۱۹ رؤسمبر سائه وصول بوکر موجب انبهاج بوا۔ اس انناه

میں انفاق سے جدید رباوے لائن و سکھنے کے خیال سے اپنی جاگیر فرخ نگر جانے کا انفاق بوا

تفا۔ دہاں کی غیر معمولی مردی وغیرہ کے باعث بعد مراجت تپ لرزہ آ لے لگا تفا۔ اب محالیے

ہوں ۔ مولوی طفر علی فاں صاحب کی فرایش سے ایک تازہ غزل جو فی البد ببہ لکھی تھی روانہ

کردی تھی۔ اس کو قدر کی نظر سے دیجھنا یہ آپ کی عین محبت ہے ۔ گرنعجب ہے کہ مولوی صنا

عز ایک مصرع میں خود نصرت کیا یا ان کے مدو گار لے ۔ حالا کہ عمو گا تفاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی

درسالے یا اخبار کے ایل بڑکوکوئی شعر یا مصرع بند نہ آئے تو اس کو ترک کردے۔ درج نہ کرک درسالے یا اخبار کے ایل بڑکوکوئی شعر یا مصرع بند نہ آئے تو اس کیے سکوت کیا۔ اس کی میں نے دونتا نہ طور پر مولوی صاحب کو لکھا تھا کہ گروہ وصوفیہ پر جو لعن طعن کر رہے ہیں اسکا میں نے دونتا نہ طور پر مولوی صاحب کو لکھا تھا کہ گروہ وصوفیہ پر جو لعن طعن کر رہے ہیں اسکا میں کے مطلع کا ثانی مصرع یہ نفا۔

مِن گزارش کرریاموں کفرکی نوکرنکال

اس کامطلب ہر ہبلوسے ظاہر ہے۔ الغرض کل صوفیات کرام کو انھوں لے گفر کی رہتی ہیں لیٹا ہے۔ خبراُن کی بہمجی دہر بانی ہے ۔ گر کفرد اسلام دونوں اب صرف لفظوں کی مذبک رہ گئے ہیں۔ نہ وہ اسلام ہے نہ وہ کفر ہے۔ اگرصوفیا سے کرام جو شرح

واجب التغظيم بب كا فربي تو والشريرعيان اسلام كادعوى اسلام تعبي لس اسى عديك ہے ۔ بغول کسی امام کے کہ اگر اس ز مانے میں صحابی ببدا ہوں تو ہم ان کو د بجھ کر دلوائے ' فانزائغل کہیں گے ۔اوروہ اس زمانے کے ملمانوں کو ... ... سمجھیں گے ۔ بہندوا وسلانو . کی برنیبی نے جہاں اور اسباب ضعف و زوال کے لیے بیدا کیے ہیں ا ن میں یدا کیا ت اوربدنزین سب ہے کہ اپنی فوم کی آب ہی نو ہین کرتے ہیں اور اس کو اجھا سمجھنے ہیں۔ اور فن بوت بير فاعتب ويا ولى الابصار كيابيشار اسلام مع - كيابي افلاف میری نمھے ۔ لاو ا منٹر خلق محمدی کے اس مفناطیسی انٹر نے جوں جوں منکروں کو افرارکر نے . برآماده کباا در ضلالت سے ہدایت کی طرف رجوع کیا۔ وہ کبیا۔ دل دشمناں ہم نہ کردند تنگ ۔ رسول امتیر ا بنے وشمنوں کے ساتھ کس اخلاق سے بیش آنے تھے اور اپنے صحابیوں کو ٹاکبد فرانے تھے کہ نم کفاروں کو برانہ کہو۔ ان کے غدا کو برانہ بولو کہ و دیمی منفعارے غداکو برا کہیں گے۔ منكرنتي اسلام كے مركروہ اگركسي محفل ميں آجاتے نقط آپكس طرح عزت كرتے ۔ اپني روائ میارک ان کے میٹیفنے کو ویا کرنے نخصے بعض بعض جمانوں نے جو جو گشا خیاں کیں ان کے ساتھ کس نرمی و اخلاق سے میٹی آنے ۔ اس کی حدنہیں ۔ اور دوسروں سے نا مکن نھا۔ یہی بانبی تھیں کہ اسلام کا آفناب و نیا میں جبک اٹھا۔ اگر با دی وہن کے ا بسيخيالات بون اوران كے بيروان فاص كے چوصحابي باامام وغيره وغيره تھے نو والشربر كزاسلام فروغ نه بإنا . اور اب ك آفاب اسلام كا غروب موكب نفا . يا نو ول د شمنان بهم نه کرد ندننگ مهنر سمجها جا نا نفط . با آج ول دونتان مهم نمو د ند ننگ ه

بعل ہے۔ سیحان اللّه تعالی نشاه نے ۔ بین نفاوت را و از کیاست تا بہ کیاست اس ذکر کو آپ کے خط میں لکھنے کی طروت اس لیے د امن گرم و فی کہ عام طور پر سیمجھا جا رہا ہے کہ جو شنوی آپ لے لکھی ہے ، اس کی تائیدیں آپ محرک ہیں ان حریا ہے کہ یا گرمیا لغہ نہ ہو تو آپ کا ول ت ہد ہو گا کہ شا د آپ کا ہی خوا و اور دوست ہے ریا ہے سی ایک کھو کا والی تا ہد ہو گا کہ شا د آپ کا ہی خوا و اور دوست ہے ریا ہے سی لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہو تا کہ لوگ خوا و موا اور یک بین اور تولوی ظفو علی ما محب بھی مبرے دوست ہیں اور سیمجھ دار ہیں کو ور اندلیش ہیں اور قلم کے وصی اور تحریر رنظیم بین ہوت گریا ہو اس بین سی سیار اسلام وضل پر منی ہے جھو و کر کہ بدخلنی سے مین آنا اور فوت سی سی کہ بین ان کی کھر و وضل پر منی ہے جھو و کر بین کہ بین گریا ہو ہو او موا و موا و موا و موا و میں ان کی بدنا می ہو تی ہو تھو ہو کہ میران اس فدر و سیع ہے کہ قیامت کہ بھی نہ عرعا کھلے گا نہ ہو تی ہے نی بر و نفر ہر کا میران اس فدر و سیع ہے کہ قیامت کہ بھی نہ عرعا کھلے گا نہ دی علیہ ۔

تنحربہ یا نظربر و ہی مفید ہے جو انٹر بیدا کرے اور ولوں میں گھرکرے بیاتر فعیں لوگوں کے سانچہ گیا۔ اب تو ہرفوم میں ول شکنبوں کا ماد و سط عفنا جا رہا ہے۔ بچھا نٹر کیسے ہوگا۔ بوٹ بیج بول کا آم کہاں سے کھائیں

خیر بھٹی اختیار ہے ان کا اور آپ کا جوجی چاہے کہو اور لکھو۔ دوستی کی وجہ سے اس فدرسمع خراشی کی در نہ بار کی باری سے غرض کر کہونو کب درشن ہوں گے۔

كب آؤكم ببت عرصه كزرا . بإنو آؤ با بلاؤ .

ہم نواب ہرطرح نفعک گئے۔ اگر بہی روز وشب چندے رہیں نو بھر شاد کو بھی بھبوت ریا ہے ہوئے آزادانہ لباس میں دیکھو گئے۔ سپچ نوبہ ہے کہ فدروا فی ایٹھ گئی۔ آں قدح شکست و آں سانی نماند

۱۱ مرابضدار محتاث مرربیع الله فی کشته میر نفرت د

لابور . ۲۰ منوری کائم

مركار والاننبار ننسليم

نوازش نامہ طامے ۔ جس کے لیے سرا پا بیاس ہوں ۔ بیمعلوم کرکے نعجب ہواکہ مولوی طفر علی خاں صاحب نے آپ کے کلام میں بیجا نصرف کیا ۔ کئی روز سے ان سے طافات نہیں ہوئی ۔ بینیا م بہنجا ووں گا ۔ نصوف پر جو مضامین انھوں نے لکھ یالکھ رہے ہیں ان سے میراکوئی نعلق نہیں ۔ نہیں نے آج یک کوئی مضمون اس بحث بر ان کے اخبار میں لکھا ۔ نہ ان کو نہ کسی اور کو لکھنے کو نئے کیا۔ کی ۔ مولوی صاحب سے میرک ان کے اخبار میں لکھا ۔ نہ ان کو نہ کسی اور کو لکھنے کو نئے کیا۔ کی ۔ مولوی صاحب سے میرک فذیمی نعلقات ہیں محض اس بنا، پر لعبض لوگ یہ گیان کر بیٹھے کہ مضامین کے اکثر امور سے مجھے سے لکھے جانے میں ۔ حالا نکہ امروا فعہ یہ ہے کہ ان کے مضامین کے اکثر امور سے مجھے سنت اختلاف ہے ۔ اور کئی د فعہ مولوی صاحب سے اس بارے میں میا ختر کھی ہوچگا۔

خواجہ صاحب کو بہی بدنطنی تھی گر کچھ عرصے کے بعد جب ان کی بدگانی رفع ہو گئی توانھو مع محصه معذرت كا خط لكهاجس كم جواب مين ميس الخد انحيس مزيد نفين و لا باكه اس جث سے مراکوئی تعلق نہیں ۔ میں بے دوسال کا عرصہ ہوا نصوف کے بیض مسائل سے کسی فدر اختلاف كيا تفا اوروه اختلاف ايك عرص سے صوفيائ اسلاميں جلاتنا ہے كوئى نئی بانت ندنتی ۔ گرافسوس ہے کہ بعض نا واقف لوگوں نے مبرے مضابین کو تصوف کی و شمنی بر محول کیا ۔ مجھے تو اس اختلاف کے ظاہر کرلے کی بھی ضرورت انتھی محض اس وجہ سے ا نے بدرنشن کا و اضح کرنا صروری تحاکہ فواجہ صاحب نے تنوی اسرار فودی براغزاص کیے تھے۔ جو کہ میرا غفدہ نعا اور ہے کہ اس ننوی کا بڑھنا اس الک کے لوگوں سے لیے مفدم اوراس بان کا اندیشہ تنعاکہ خواجہ صاحب کے مصامین کا انٹرا جھانہ ہوگا۔ اس واسطے مجھے اینی یوزیش صاف کرنے کی صرورت محبوس ہوئی ۔ ورنکسی قسم کے بحث مباحثے کی مطلق صرورت نہ تھی۔ نہ بحث کرنا میراشعار ہے۔ بلکہ جہا کہیں بحث ہور ہی ہو دیا ں سے گر سز کڑنا ہوں ۔ غرض کہ سرکار بھی مطمئن رہیں مجھے اس بحث سے جو ہور ہی ہے کوئی ہمدر دی ہیں اوراس کی اکثر باتوں سے بالکل اختلاف ہے۔ مولوی طفرعلی خان سے بین لے بار ہاکہا کہ بہ بحث ننیج خیز نہیں اور نہ عوام ملکہ اکثر خواص کو بھی کو ئی دلجیبی نہیں ۔ گر ہرآ دمی اپنے خیالا کا بندہ ہے۔ میرے کہنے پر انھوں نے علی ذکیا اس واسطے بیں یقی فاموش ہور ہا۔ حیدری صاحب نوافیال کوبلاتے بلاتے رہ گئے۔ پونیورسٹی کے کاغذات ان کی

حیدری صاحب تو افیال کو بلاتے بلاتے رہ گئے۔ یونیورسٹی کے کا غذات ان کی طرف سے کہ میں کہ بہیں کے بہیں سے مشورہ تھوں ادہرسے مولوی عبدالحق صاحب

اصطلاحات علميد كى ايك طويل فهرت ارسال كرتے بين كه ان كے تراجم اردو بر تنفيد كرو۔ گويا ان بزرگوں نے يہ سمجھ ركھا ہے كہ افبال كوكوئى اور كام نہيں ـ ترجم كر نے والوں كو معقول تنخوا ہيں دے كر بلايا ہے تو يہ كام مھى انھيں سے لينا چاہئے ـ اصل ہيں يہى حصدان كام كائنكل ہے۔

میراجذب دل نوبوڑ معا ہوگیا۔ آپ کا جذبہ نوبفضلہ انبھی جوان ہے اور ہمین ندرسگا۔ بھر کمیوں افبال کو و ہاں نہیں کھینچ لیا جاتا ہ کیا حضور نظام کے سانحہ آپ دہلی مذات نشریف لائیں گے ہ امیدکہ سرکار کا مزاج سنجر ہوگا۔

فحلص فدبم محداقب للامور

لابور . مكيم فروري مناعم

بريركار والانتار ينسلي

ایک عربیہ بجاب والا نامذ سرکارارمال فدمت کرجیکا ہوں ۔ برموں رات فواب میں دیکھا کہ سرکاری طرف سے ایک والا نامہ طا ہے جس کی ہٹیت وصورت ایسی ہو ۔ بعیہ کوئی خریط نتا ہی ہو ۔ نعیراس نواب کی نومعلوم نہیں گرخواب کو امرو اقد سمجھ کر اس خریط کا جواب کہ تما ہوں ۔ گومضمون خریط اب ذہن سے انزگیا ہے ۔ شا دکی طرف سے اقبال کو نتا ہی خریط آئے یہ بات فالی از معنی نہیں ۔ اننظار شرط ہے اور اسٹر کی رحمت ہمارے خیالوں سے وسیع نر ہے ۔ حضور نظام علی گڑھ تشریف لے گئے تھے وہاں سے

نواب اسحاق خان صاحب سكريرى كالبح كانار مجھے بھى آيا نفاكه حضور كے خير منفدم مي حينداشعا بہاں اکر راطور ۔ یہ ایک بہت بڑی عزت تھی ۔ گرافسوس کہ علالت لے <u>مجھے</u> اس سے ف<u>حو</u>م رکھا۔ امید تنفی کہ سرکا رہجی ان کے ہمراہ نشریف لائیں کے مگریہ امید بھی یوری نہوتی ك عجب كه ايك بي وفت ميں بہت سي اميديں يوري ہو جانيں -الگلتان کے ہروفیسر نیکلس جھوں نے دیوان شمس نبر برخ کا انگر نری نرحمہ کیا ہے۔ رکشف المجوب حصرت علی ہجوری کا بھی انھیں بزرگ نے انگریزی نرحمہ کبا ہے۔ ) مجھ سے اسرارخودی کا انگریزی نرجمه کرانے کی اجازت چاہتے ہیں گرکوئی نسخه مننوی کا ان کے پاس نہیں۔ جو ہے انھوں نے کہیں سے عارتنا رہا ہے۔ آج اُن کا خط آیا ہے جس میں وہ ننو كاننى الكنے ہيں۔ نطف بہ ہے كہ ميرے ياس اس كاكوئي نسخد نہيں - كواك ايك نسنج كے جس بر میں نے بہت سی نترمیم کر رکھی ہے جو دو سرے ا ڈائٹن کے لیے ہے۔ مجھے یا د ہے کہ بن سرکاری خدمت میں جند سننے ارسال سیے تھے غالبًا آپ نے احباب میں نفتیم کردیا ہوگا اگر کوئی کابی بانی رو گئی مو اور سرکار کو اس کی صرورت نه موتو مرحت فرمائے میں نہابت شكر گزار موں گا۔ اور بروفیبرصاحب كو لكھ دوں گاكد ننچه سركار سے رستياب ہوا ہے۔ اس منوی کا و وسراحصد رموز سخودی "زیر طع بے ۔ فروری یا مارج می شابع موجائے گا، نوآب کے الافطہ کے لیے ارسال ہوگا۔ نمیسرے حصے کا بھی آغاز ہوگیا ہے۔ بی ١٠ كي فسم كي نئي منطق الطير مو گي - زیاده کیا عرض کروں۔ امید کہ سرکاد کا مزاج بنجروعا فبت ہوگا۔ کل مولنا اکبر کا خط آیا نظا۔ فوبشر کہتے ہیں۔ انشاء انشری بھی مارچ میں ایم! ہے کا امتحان زیا فی لینے کے بیے الد آیا وجا دَں گا۔ اور مولنا کی طافات سے شرف اندوز ہوں گا۔
کے بیے الد آیا وجا دَں گا۔ اور مولنا کی طافات سے شرف اندوز ہوں گا۔
سید ناظ المحسن صاحب ایڈ بیٹر ذخیرہ کے خط سے کبھی میرکاد کی خیرو عافیت محلوم موجاتی ہے۔

مخلص قدبم محدا فنب ل لامور

سلى يليس مبنيكارى حيدرآبادوكن

ْ ڈیر افب ل

التحولاتُد كه بمبئی و گلرگه کی منازل سفر لمح که نا بهوا نباریخ ۹ رحادی اللّ فی کلسّلسّالهٔ مع منعلقین و لواتقین و اخل بلده بهو ا اگرچه به جله ایک عمر سے گوش زونمها که "سفرصورت سفرداد" گراس فلیل المدت سفرنے اس کا نطعی فیصله کرویا ۔

مبنی کی قبل اُزو فت گرمی میں نبطگے میں قیام نمطان کا اختصار وغیرہ بہاں ایک رنگ لایا کہ بندر بیج دس میں نبلا ہو کے لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ابسب مع النیروالعافیہ ہیں ۔

ابشآد كى كيفيت سنع ـ

يهان آتے ہى بخار كے ايسازور إندهاكه ايك نوجه بلكه اس سے بھى كچه زيادہ تو۔

خدا خداکر کے اس لے مفارفت تشروع کی تھی کہ بیجنب لے غلطاں بیجاب کردیا ۔ حب سما اثر اب کک قدرے قدر سے موجود ہے ۔

گرمی بہاں بھی خاصی شروع مہو گئی ہے۔ آب و ہوا برطبریا لئے جو و ہومینے سے متنفل قبضہ کر رکھا ہے ۔ کوئی گھر اس کبخت کی دست برد سے خالی نظر نہیں آتا ۔ فدابنع لا اپنافضل کرے اور اس بلائ بے در ماں سے نجات عطا فروئے ۔

نناد کو توخیال نمعاکہ اس نازہ رد وبدل کے زیائے میں دکن کی ہوا آپ کو صرور کی بیا ہے کہ کو مرور کی بیا ہے کہ کھینچ کے گئی ۔ گراب نک بفول مرزا غالب بہی دیجھ رہا ہوں کدکسی دائے بر مبری جر بھی ہے یا نہیں ۔ یا نہیں ۔

یا ، بن ۔ خداکرے کہ بہاں کا آب و دانہ بیارے افبال کو حلد کھینج لائے اور نفیہ حصلُہ عمر بکجائی کے ساتھ بسر ہو ۔

ففيرت و

لا مور - ١٠ راير بل ماعمه

مهم) برکل والا ثنیارنسله مع انتفط

والا نامه ل گیا نفط جس کے لیے شکر گزار مہوں ۔ آپ کی اور بچوں کی علالت کی خرمعلوم کرکے نرود ہوا گرامید ہے کہ اس وفت فدا کے فضل وکرم سے مع الخبر ہوں گئے۔ خرمعلوم کرکے نروذ ہوا گرامید ہے کہ اس وفت فدا کے فضل وکرم سے مع الخبر ہوں گئے۔ بہرئی میں فبل ازوفت گرمی ہے نو بنجاب میں بعد از وفت سردی ۔ ابریل کا بہلامفتہ

گزرگیا اور اس وفت کک لوگ کمروں میں لحاف کے کرسوتے ہیں۔ دوجار روز سے بارش بند ہوگئی ورنہ اس سے بیشتر تقزیباً ہرروز ابرآتا اور برس جاتا۔ بیاری کا بھی تعض مفامات میں زور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔

میرے مقدر کے دانوں کی آپ کو تلاش یہ ہے تو مکن ہے ل جائیں۔ آگرچہ بنظاہر
کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ سرکار مدارا لمہام ہوتے تو اس فدرجنجو گوارا کرنے کی مطلق صورت
مذہوتی۔ آگر ذیا سے سے مجھے آپ کے آئا سے برلاڈالا تو میری عین سعاوت مندی ہے۔
اُس وفت دوشانہ و نیازمندانہ مہرووفا کا ثبوت دے سکوں گا۔

مولوی طفر علی فاں حیدر آبا وطلب کر لیے گئے آج میں نے اخبار میں وبیکھا کہ وہ وہاں پہنچ گئے ۔ نہا بن فابل آدمی میں اور ان کا ذہن مثل برق کے نیز ہے مجھے نیفین ہے کہ ان کی علمی فا بیت سے رباست کو بہت فائدہ ہوگا۔

دونتین روز میں نمنوی رموز بے خودی بعنی اسرار خودی کا دو سرا حصد خدمتِ عا میں مرسل ہوگا۔ کناب چیپ کر نبار ہے۔ ہم ہے کے لیے جلد با ننے کو دی ہے۔ حیں روز جلد کر کے پاس سے ہے اُسی روز ارسال خدمت ہوگی۔ خواجرت نظامی ایک روز کے لیے لاہو تشریف لا مے نفھ۔ اُن سے الافات ہوئی نفی گرافسوس ہے کہ وہ زیادہ دبر تک ٹہر نہ سکتے تھے اس واسطے زیادہ بانیں نہ ہوسکیں۔ امید کہ ہے کا مزاج بخر ہوگا۔

مخلص محداقبال لاتبور

سٹی بلیس میشکاری حیدرآباد دکن ۱۸ مئی سشکیٹہ (rq)

وليرافي - الانتظال شلمن اللوت.

شادی توخیال بھی نہیں کرسکتا کہ آپ جیسے خلص ناص سے اس کی یاد ول سے بعدادی ہوگی۔ بینی تخدوڑے دنوں کا بھی غیر معمولی انتظار شان صرور گزرتا ہے۔ خدا لرے کہ بجز عدیم الفرصنی اور کوئی امر سدراہ نصف الحلافات ندم دام و

ابنی اور نیز بچوں کی علالت وصحت کی کیفیت سے تو مطلع کر ہی جیکا ہوں گرمیر ایک بچی معمرہ چودہ سال ڈیٹر صدیاہ سے بنیا ہے بنیار جسم سے مفارفت نہیں کرتا تھا اکثر ایک سو جار اور بانچ کک رنہ نا تھا۔ دعا و دو اسبھی کچھ تدبیر بیں کی گئیں ۔ آفائے ولی نعمت بندگانِ عالی نے بھی اس مدتک بندہ بروری فرمائی کہ ففیر کدہ کو اپنے تعدوم مینت لزوم سے عزت بخشی فرما کرعیا دت فرمائی ۔ علاوہ جس فدر ڈاکٹر اور الحبائے تعدوم مینت لزوم سے عزت بخشی فرما کرعیا دت فرمائی کے ماڈی نتخب فرما کر علاج اور مشور ہا ہی کے لیے مکیاء منتعین فرمائے۔

ورمیان میں ایک مزند ناریل ہوکر بھرنرتی کرگیا نفا گر تعشر انجداب دو به انحطاط ہے۔ البند نقامت بہت ہی بڑھی ہوئی ہے اور دماغ بھی منا نزہے۔ غرض جار ماہ سے پرشیا نیوں کا سلسلہ جاری ہے گر موائے صبروت کر چارہ کار ہی کیا ہے۔ تعیکن افسوس۔ بندہ اس منزل ہیں بھی یا ختیار خود فدم نہیں رکہ سکتا۔ بندگی بیجارگی اسی کا نام ہے۔ بچر بھی کسی بر فدریہ کسی بر جبریہ کا الزام ہے۔ اس مقدمہ میں مخبرصا دفی کا فیصلہ بہت ہی حق بجانب ہے۔ القديم يده والجبر يد كله ها في الناس يجث ساخته نوكي ونسان كو دم زون كاموقع نهيس.

> لب بلانے زبان کٹتی ہے فاک مطلب ا داکرے کوئی افسوس کیا بود مرکب کیا تاختم ۔ کہاں سے کہاں آگیا ۔

غلاصهٔ مرام به به کود به کهنا که آب بهی دعا بس شاد کا با نخد با بید مرا ایک رسمی بات ہے اس کیے کہ یہ تو ہردوست کا اضطراری فرلصہ ہے ۔ بعبی ایسے مواقع برخود بخود ہی ول سے و عانکلتی ہے۔ ہاں اس و عاکی قبولین کے لیے و عاکی انتد عا بشک صروری ب- اور بارگا وسنجاب الدعوات سد المبديفضل وكرم با في الندا لله خرصلا .

لامور - اارح ن مسلط

(۵.) سرکار والاتبار

آواب عرض کر تنا ہوں والانامه ایک عرصه کے بعد ملا ۔ کئی ون گزرگئے میں نے ایک عربضه ارسال خدمت کیا تھا اور ساند ہی اس کے آیک نسخ ننوی رموز بے نودی کامھی ڈاک میں ڈالا نفا ـ گرنه خط کا جواب ملا نه تننوی کی رسید ـ ۴ ج بعد از انتظار شد بد سرکار کا والا نامط گر ننوی کی رسید اس میں بھی نہیں۔ افیال کے دل سے شآد کی یا دکبو کرفراموش ہوگئی ہے ۔ کاش آپ سے طافات ہونی اور کچھ عرصہ کے لیے آپ سے منتفید ہو نے کا موقع مان ۔ لیکن کو کئی بات اپنے لیس کی نہیں ۔ سرکار کی صاحب زادی کی علالت کی خمب من کرمنز د د ہو ا ہوں ۔ انٹر تعالی صحت عاصل کرامت فرمائے۔

انشاء الله کل صبح کی نماز کے بعد د عاکروں گا۔کل رمضان کا چا ندہہاں دکھائی دیا۔ آج رمضان المبارک کی ہم ہی ہے۔ بند ہ روبیا ہ کبھی کبھی نہجد کے لیے المفنا ہے اور بعض و فعہ نمام رات بیداری بیں گزر جانی ہے۔ سو خدا کے فضل و کرم سے نہجد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعاکروں گا کہ اس و فت عیاد سن الہی میں بہت لذت عاصل ہوتی ہے۔ کہ دعا فبول ہوجائے۔ یا فی والات برننور بہت لذت عاصل ہوتی ہے۔ کہ دعا فبول ہوجائے۔ یا فی والات برننور بیں۔ گرمی کا زور ہے۔ بارش امید ہے جلد شروع ہوگی۔ طالع کی ہریشا نبال بڑھ رہی ہیں۔ گرمی کا زور ہے۔ بارش امید ہے جلد شروع ہوگی۔ طالع کی ہریشا نبال بڑھ رہی ہیں۔ اور عزت و آبرو محفوظ رکھے ع

زیادہ کیا عرض کروں سوائ وعائے بلندی مرانب کے۔

آب كالمخلص محدا فب ل

مر بون ما ي

ۇ**يرا**قب ل

وصول مودت نامه موجب انباط مهوا، آپ کی تحریر سے بیمعلوم موکر که دموز کے فودی کا ایک ننچ مع خط روانہ کیا تھا چیدہ چیدہ اس کو دیکھا اور چا بہنا نصاکہ بخودی کے مزے لوں۔ مگر کمرو ہائ دینا کا اس فدر انٹر ہے کہ اس کی بیخودی سے بخات ملے نوخینتی بے خودی کا نطف بھی آئے۔ انشاء انشہ مرروز کی پر نینا نیوں سے فرصت باؤں نو بھر اس کو ابندا سے آخر تک دیکھوں ۔ مگر اس میں کیا کلام ہو مکنا ہے آپ کی سحر بیا فی اور علو خیالات اور خیالات میں جدت یہ سرب سامان حس نظمیں آپ کی سحر بیا فی اور علو خیالات اور خیالات میں جدت یہ سرب سامان حس نظمیں موجود ہوں اس نظم کو بڑھ کر آفرین یا سجان اس کے دیوالا اور اس کی عجب کے فیال جوش بے خودی میں آگر جافظ یا اور دوسرے فداکے دیوالا اور اس کی عجب کے فابل اور جنوفی لعنت و الامت کے منتی نہ سمجھے چا ئیں تو بھروہ فائم بلائمیں لینے کے فابل اور جنوفی لعنت و اگر جو اس میں شک نہیں کہ چار جینے سے شاد کو مسلسل پر بیا نبوں سے اگر چو اس میں شک نہیں کہ چار جینے سے شاد کو مسلسل پر بیا نبوں سے ایک حد تک بہوں گے ایک حد تک بہوں کے ایک حد تک بے فود کر در کھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کر کھنے ایک حد تک بیا تھوں کے ایک حد تک بیا تھوں کو ملحوظ کر رکھنے کے دیوالا کی مد تک بیا کیا کا بیا تھوں کیا کہ کر در کھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کر رکھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کر رکھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کر رکھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کر رکھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کر رکھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کو ملحوظ کر رکھا ہے۔ لیکن د نبیا کی لا ہج آئین خود داری کو ملحوظ کی کی دیا کی دو ایک کے دور ایک کی کی دور ایک کی دور ا

بے خودی اپنی خودی ہے نورڈرانیافا رنگ ہررنگ ہیں عالم سے جداہے ہیر خدا کا ننگر ہے کہ نورشیمی کمہاکی طبیبت اب رویصحت ہے۔ البنہ تفاہت صدسے زابر بوگئی ہے ۔ اور منوزضعف سے حرارت آتی ہے ۔ فدااس کو بھی دور کردے گا۔ انشاء اللہ فوت بھی آجائے گی ۔

جس سے آرام رہا ناب و توان سی دے گا

بہاں مرگ سے پہلے دو بین بانی خاصے ہوگئے تھے لیکن اس کے بعد سے اب کا گرمی بہ شدت ہے۔ روزہ دارو کی یہ حالت ہے۔ روزہ دارو کی یہ حالت ہے کہ

چو*ں گوش روز*ه واربه امتٰدا کبراست

سے زیا دہ ابررحمت کی آواز ہر کان اور مینہ کی بوندوں پر نظر کی ہوئی ہے۔ غرض کہیں نہجد گزار اور کہیں روزہ دار دست بدعا ہیں ۔

بقین ہے کہ یہ دونوں و عائمیں بارگا ہ منجاب الدعوات سے کا میا بی کا سٹر فکی ف

ماصل کیے بغیرنہ رہیں گی ۔

التُدَنِّعالَىٰ آپ كو مجشه با افبال و باآبرور كھے ۔ اور جلد آپ سے الك اور نيجاب

كى ميركرائے -

فقيرتنا د

لا ہور ۔ اارجولائی سماع

04

سركاروالا تبارنسيم .

ہج مید ناظرالحن صاحب ایڈیٹر رسالہ ذخیرہ کے خط سے معلوم ہواکہ آپ کے صاحبرادہ بندا قبال کئی ون سخار میں مبتلارہ کر انتقال کرگئے۔ اور آپ کو واغ مفارقت وے گئے۔ انا الله وا فاالمب واجعون۔ آپ کا دل بڑا زخم خوردہ ہے۔ انتدنعالی ابب فضل وکرم کرے۔ گرنتاو کو تسلیم کی تلفین کون کرسکتا ہے۔

اقبال معض ایک ول رکھنا ہے۔ جس کو ہے سے اخلاص ہے۔ اس دل کی ہدرد

بین کرنا ہے۔ اور آپ کے لیے وسن بدعا ہے۔

مخلص محدا فنب ل لامهور

16 ح لافی مراع

(a m)

ځي*رافب*ال

تعزیت نامر فرزه ۱۱ رحولائی سشائد وصول بوکر کاشف ما فیها بهوا۔ آپ لے جن الفاظمیں محلصانہ طور برشا و ناشاد کی دلجوئی کی ہے ان کا تہد دل سے شکریداوا کیا جا نا ہے۔

بیارے افبال اس گیار ہو بی واغ سے عمر محمر کے صدموں کو بین نظر کرکے زخم مائے کہن کو از سر نو تازہ کر دیا ۔ اور برانی نمام جو لوں کو ابھار دیا ۔ مگر سوا صبر کے جونی الفیقت

جبر کا دوسرانام ہے۔ اور کیا جارہ کارہے۔ بہر حال اگرجہ" ا دا جاءت اجلم لاستا خرون مساعد ولا بہتقال مون" قبل از وقت سی کا جانا مکن ہی ہیں لکین فقر شآد ا بنے جد فاکی کو زندہ در گور صرور سمجھتا ہے۔

رعافرا بج كه فادر طلق نفيداولاد و احفا د كومع الخروعافيت اور شاد كوان ناگزير صدمات معطوط ومصون ركھے ۔ آپ كى الافات كب بوگ معلوم بنيس ۔

فغیرت د

٩١٥ و سمير م<u>ماع</u>

0m)

وليرافيال

فنآو کی آنگوی ایک مدت سے آپ کی حبت آ میز نخویر اور خیری مزاج کے انتظار میں دربر انگی مو فی میں ۔ فداکرے اس نعوین کا باعث بجز عدیم الفر صنی کارویار لاحقہ اور بجھے نہ ہو۔

بیارے اقبال! خودی و بیخودی کے مداج نو مجداللہ مو جیکے گراب کس عالم میں گزرتی ہے۔ کیا مشغلہ ہے۔

کیا تبدر آباد کا عزم کسی اور موقع کے لیے ملتوی رکھا۔ یا عالم لے خودی کی خودداری

لے آڑے آگر بنجاب کے ہی محیط کو مرکز بنا دیا۔ آخرکب کک انتظار و کھا ہے کا ارادہ ع ہے۔ کب اور کہاں اور کبو نکر ملا فات ہوگی ۔

ڈیرافبال اس تن خاکی میں دید درشن کے مزے ہیں اس کے بعدیر دہ ہو جائے گا۔ سین دوسرا شروع ہوگا اور وہ درشن ہو گا جس کے لیے کیا خوب کسی نے کہا ہے۔

بارب ره ضفت پوچیوں توکس سے پوچیوں جیب ہیں تقین والے گم بیں گمان والے کے بیات کی اس والے کی بیات کرکے دو سرا سوانگ کیا اب بھی آپ مشور م نہیں و بننے کہ شا د نزک تعلقات کرکے دو سرا سوانگ کے اس لیے کہ موجودہ موانگ کی عزت کا سنجھ لنا مشکل ہوگیا ہے۔ خدائے پاک شاد کی ان دنوں منتا ہی نہیں ۔ بہر جال آؤیا پلواؤگر شاد رہو آیا در مو۔

فغيرت



100 600 m



ر در افپ ل

اس سے بہلے جو خطروانہ کیا تھا اب تک اس کے جواب کا انتظار ہی انتظار بانی ہے ۔ فدا جائے اس کی مدن کب ختم ہو گی اور کس دن مٹرد ہُصحت و عافیت سے شآد کا دل محبن ننرول شاداں و فرحاں ہوگا۔

فداکرے وہ مبارک گھولی آئے۔ اور بہت ہی جلد آئے۔ اب کک نوص بہی انتظار تھا کہ دیکھئے بہ مکا لمئہ روحانی معانقہ جمانی سے کب اور کبو کر مبدل ہوتا ہے۔ گرا فسوس اب مدنیں گررجاتی ہیں کہ اس شخاطب غائبانہ کا بھی موقع نہیں لئنا۔ یہ نو نہیں کہ سکتا کہ '' خودی بعنی خودداری اچازت نہیں وینی'' ہاں بیکن

ہے کہ ببخو دی تعنی خو د فراموشی ما نع آنی ہو۔

لیکن آخر به بیخودی کب تک شآو سے به فرامشی کب تک کسی کمی کھی کو وی میں آگر کسی بندهٔ خداکو یا و کر لیبا کرو۔ رہافتی کا امنحان تک تعروسه زندگی کا امنحان تک تعروسه زندگی کا امنحان تک

انفوئنزای انتہا بلدے میں طاعون کی ابتداء ہوگئی۔ روز سروز نزنی پرہے۔ وہوئی دیجے اس کی انتہا کب ہوتی ہے۔ شآد بلدے سے دس میل کے فاصلے پر منفام کو مولئ مفیم ہے۔ مع جمیع لواحنی برصحت و عافیت ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی مع الخبرموں گے۔ مفیم ہے۔ مع جمیع لواحنی برصحت و عافیت ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی مع الخبرموں گے۔ فغیر تنا و

سركار دالا نبارنسليم

نار مرسله سرکار عالی آج صبح ملا بسنبارام صاحب سے میں پیلے آت نابذ تحقا۔ 
ندان کا نام محبتیت ایڈ بیٹر کے مجھی سا تحقا۔ لالہ دینا ناتھ ایڈ بیٹر اخبار "دیش" کو 
بلواکر ابھی دریا فٹ کیا ہے۔ ان کو بھی کو فئ حالات سنبارام صاحب کے معلوم نہ تھے 
اور ندانھوں نے بیشتر اس کے مجھی ان کا نام سا تحقا۔ گرشخفین سے جو کچھ ان کومعلوم 
ہوا عرض کرنا ہوں ۔

لالستبارام صاحب الف و ال کو تعلیم یائے ہوئے ہیں۔ ایف والے کا امنحان پاس نہیں کیا۔ وکھنے ی بہترکا"نام سے ایک اخبار نکا لئے کا فصد رکھتے تھے۔ ابھی کک یہ اخبار نکلا نہیں ہے و لالہ کاشی رام ایڈ بیٹرا خبار بلائن ان کے رشتہ دار ہیں۔ اور ان کے ایک بھائی انت رام ہیرسٹر ہیں۔ بن سے ہیں وافف نہیں ہوں۔ باقی ان کے پرائبوٹ کیر کیٹر و و سایل کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوسکا۔ اگر مزید تحقیقات کی صرورت ہوتو ارشاد فر بائیے اور تحقیق کی جائے گی ۔ بندے کی فدمات سرکار عالی کے لیے ہروفت حاصر ہیں۔ بانی فداکے فضل و کرم سے بندے کی فدمات سرکار عالی کے لیے ہروفت حاصر ہیں۔ بانی فداکے فضل و کرم سے بندے کی فدمات سرکار عالی کے لیے ہروفت حاصر ہیں۔ بانی فداکے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ امید ہے جناب کا مزاج بخیر ہوگا۔ یہاں کے حالات بدن ورہیں۔

اركا جواب عرض كرجكا بول يه محرافيال

لامور - ٢٦ رفروري <u>ها ع</u>

سركارعالي نسليم

والانامه ل گیا ہے جس کے لیے افیال سرا پا ہیا سے ، اس سے پہلے سرکا کا جونوازش نامه ل گیا ہے جس کا جواب بھی عرض کر دیا نفا گرنہ معلوم سرکار کا کیوں نہ ہونیا یہ ایک مفصل عربین ایک مفصل عربین دام مستنا رام صاحب کے متعلق لکھ دیا نفا ۔ فدا کے فضل وکرم سے بانگل اچھا ہوں اورت و صاحب کے سے ہیں بند وست بد عا ہوں ۔ دل نو طافاتِ شاد کے لیے نوا بنا ہے ۔ مگر حالات ہم نہ شار کو قدرت ہے نہ افیال کو ۔ امور کے فیصلے آسان پر ہو تے ہیں زمین برمحض ان انتہار دیا جا آئے و دیکھیں اس امر کے فیصلے آسان پر ہوتے ہیں زمین برمحض ان انتہار کہ ہوتا ہے ۔

۲۸ فروری کو دہلی جائے کا فصد ہے۔ وہاں سے مکن ہوا تو سرکار تولیہ میں سبی حاصر موں گا۔ انتاز نعالی نوفیق راہ ہوگئے میں عب کہ نوفیق راہ ہوگئے تو کہا عب کہ

. و ول بنیاب جابہونیجے دیار بیر نجرین بیسرہے جہاں در مان ور دِ نائمکیبائی"

امیرهبیب استُروائی افغانتان کی خبر آب بے سن لی بوگی ۔ علال آباد میں کسی نے انھیں فتل کر دیا ۔ لا برور میں تو بہ خبر بہلے سے مشہور تھی ۔ کل اخبارات میں اس کا اعلان بروا ۔ لطن گبنی میں مجی نہ معلوم کیا کہا جوادث بوشید ہ بیں ۔ مزاغان خوب کہد گئے ۔

ا سبزهٔ سیره ه از جور پاچه نالی درکیش روز گاران گل خون بها ندارد زیاده کیا عرض کرون به دعاکر تا هون به امبدکه سرکار کا مزاج بسع جمیع لواخقین د منتوسلین بخیر موکا به

مخلص فدبم محدا فبال

كوه مولى - مرابع كهام

ڈیر افیال

مودت نامه رفزده ۱۱ فروری الوالی وصول بو گرشادی شاد کامی کا باعث بهوا یه قبل ازین نار کا جواب اور خط مشعر کیفیت اید بیر صاحب موکفتر کا بینز کا" وصول بهوا نخاجس بین نحریر نخها که اگر صرورت بهو نو مزید حالات کی شخفین بینز کا" وصول به وا نخاجس بین نحریر نخها که اگر صرورت بهو نو مزید حالات کی شخفین کی جائے ۔ چونکه اید بیر بیر مصمون تو لکھ بیا مگر بین ۔ اور شآد سے ایک مضمون کی خوابش کی نخصی ۔ چنانچه مضمون تو لکھ بیا مگر محص اس وج سے کہ اول تو وہ اخبار مینوز نکلا نہیں نا نیا نہ ان سے الا فات نہ ان کے بوزیش سے اطلاع ۔ اس لیے آپ کو نکلیف دی گئی نخسی ۔ نار کا جو اب نہ وصو مولا بیر مصمون کی روانگی ملتوی کردی گئی ۔ اس کے موا اور کوئی خاص صرور ت بیر مضمون کی روانگی ملتوی کردی گئی ۔ اس کے موا اور کوئی خاص صرور ت

برعبی امبر مبیب استرخان مرحوم والی افغانشان کی سردلعزیزی اِن

سفر مندوننان کے وفت سے فی الحقیقت فابلِ فدر بہوگئی تھی۔ اسی کا اثر ہے کہ اس و افعہ ناگہا فی سے اہل ہند سے میں مناثر ہور ہے ہیں۔ انالاللہ وانا الب دراجعون۔ آپ تو انشاء اللہ المشعان وہی بنچ کر میرے خواجہ کے سمراہ خواجہ کو اجہ کو اجہ کو اجہ کے دربار میں شرف حاصری ضرور حاصل کریں گے۔

حسرت په اس سافربکیس کی روئی جونک ر با مهو مبیعه کے منزل کے سان اس سافربکیس کی روئی جون کر مان کے ساز اسی امید میں برسوں گزر گئے گرآہ نہ اب یک فیصل آسانی ہوا نہ زمین بر اعلان ۔ دیکھئے وہ وفت کب آتا ہے۔

فی الحال ابنی کازہ تصانبف کی ایک ایک جلد ہدبنیہ ارسال ہے۔ یہ ہر میمن بر بنا کے خلوص نبے ور نہ تناد کیا اور اس کی بضاعت علمی کیا۔ من آنم کہ من دانم ۔ بنظر استعداد اصلاح دیں۔ نفین کہ آپ مع الخیر ہوں گے اور رسید سے ایما فرائیں گے فقرستاد

لامور - ۲۹ مایچ کلنیم د نسلیم

والانامہ معدکتابوں کے ایک بیکیٹ کے ل گیا ہے جس کے لیے ، فبال سرا پا بیاس ہے ۔ نتنوی آئینہ وحدت بلحاظ زبان اور خیالات کے بالخصوص بیند ہے ۔ ا دیندکرے شسن رقم اور زیاوہ و بی تو گیا تھا اور دود فد حفرت نواجہ نظام الدین کی درگاہ پر بھی حاضر ہوا تھا۔ مگرا فسوس کہ بیر سنج " کے دربار میں حاصر نہ ہوسکا انشاء الشریجر جاؤں گا۔ اور اس آشا نے کی زیادت سے شرف اندوز ہوکر دابس آؤں گا۔

خواج حن نظامی معاجب لے بہت اچھی توالی سنائی سرکار بہت یا و آئے۔ خدا کرے کہ طاقات ہوا ور بہت سی باتیں ہوں جن کے انہار کے لیے ول تراتیا ہے۔ افسوس المحجدر آباد دور ہے اور افبال کاعزم کر در ونا توان ہے۔ ور نہ کم از کم حجد ما ہیں ایک دفعہ تو آن اند کر حام بواکرے کئی و ن سے ایک مصرع ذبین بیں گردش کرریا ہے۔ اس پر اضعار کھیئے یا اس پر مصرع کا گئے ۔ مولانا گراھی کی خدمت میں بھی یہ مصرع ارسال کیا ہے ادرمولانا اکبری خدمت میں بھی یہ مصرع ارسال کیا ہے ادرمولانا اکبری خدمت میں بھی یہ مصرع ارسال کیا ہے ادرمولانا اکبری خدمت میں بھی کھوں گا۔

این سرفیل است بآ ذر نتوان گفت

اميدكه سركار كامزاج بخيره عافيت موكاء اور جله منتعلقين اور منوسلين الجيم

مخلص فدبم هجدا فبال لابور

سلی بیس بیشکاری ۱۳ ابریل مسلمه

طير افبال

مودت نامدر فم زده ۲۹ ماج کاللهٔ وصول بوکر شاری شاده فی کامو بوا . آب کے دہلی جائے ، حضرت معبوب اللی کے آت لے پر حاصر ہوئے فوائی کالطف اٹھائے پر اگر ففیر شآد کورشک بونوکیا خی بجانب نہیں ، ہے اور فنرور ہے " افسوس کر آپ کا کرور اور نا توان عزم بھی کسی حد تک آپ کے امکان میں ہے ۔ سکین یہاں تو مذعزم ہی انے افتیار میں ہے نہ اس کی کمیل ۔

ایں میرخلیل است به آ ذر متحوال گفت

نفین ہے کہ اس مصرع پرغزل کی صرور کمیل ہو جکی ہوگی ۔ اور ننا دکی نظرائ دیار سے دل و د ماغ اس کے لطف سے محروم نہ رہیں گے ۔ فدا جائے اس مکا اگردو صلی کا زمانہ معانفہ جہانی سے کب کک مبدل ہوگا۔ اور وہ وفت کب کک آئے کا کہ نتا واور افرائی اہمی الافات سے مسرور ہو کرا ہنی اپنی سرگزشت بیان کرکے ول کی جواس نگاہی کہ نیسی کہ آپ مع الخیرو عافیت ہوں گے۔ ان ونوں رولط بل لے تمام مہندوننان میں ایک اُدھی مجا کہ کے جمانما گاندہی جی کا مہر طرف جے جے کا رہے۔ جو فداکی طرف سے ہے ہم کو بھی جے چے کارمنانا چاہئے۔ جے بی چاہے وہی سہاگن ۔

کبوں اقبال رولٹ لی خاطر سے ہندوسلانوں کے سانخہ کھانے پینے اور ہرامرین شرکیے ہونے کو ایکائیت اور لیگا گرت سمجھ رہے ہیں اسکن کوئی اخبار الاہوریا بنجاب کا یہ نہیں لکھا کہ ہندوکیوں جزشہ ہو جارے ہیں۔ آپ کا نتآد صرف فداکی توحید کی خاطراور اپنے آقا محبوب دکن کے مصالح اور ملک ورعایاے شہراور سلمان ہندو انحاد اور میل طاپ کے بلا نعصب غرب وملت ۔

اُ دہ کھوان کھتے تھے اور نہ کہنے تھے یا رحا ں فقط تھا نام سے کام اُس کے کچھ ہے اور نہ تھا ارما کہ گر کہتے ہیں یہ مہدو مہماں ہوگیا ہے شآد مماں کہتے تھے اس کا ہیں ہے صاف کچھ ایساں بات یہ ہے کہ اپنا یا تھ مگنا تھ۔ اپنا مین کو بری معلوم ہوتی ہے۔ ونل کا میل طاپ جو عیب کرے گا وہ ہنر کہلا کے گا۔ اور بے غرض سجھا جا ئربگا۔ ایک جا ہے مزار بے غرض کا م کرے۔ خدا سے ڈرے مخلوق کا خیال کرے ۔ گر مورد لعنت ہی رے گا۔

ساڑھے گیارہ سال وکن کی دزارت کی اور مخلف افوام کی خدمت گزاری کو فید ٹی فداکے واسطے اپنا فریعنہ سمجھ کر بلارور عابت ہر قوم کی خدمت گزاری کو اپنی ڈیو ٹی اور فریعنہ سمجھ کر بنیر سمجھ کے اسب کو تحکم کی تعریف کھٹے والا ہر گزیند و نہیں ہوسکنا " اور آیک نے کھا تھا کہ دو محکم کی تعریف کھٹے والا ہر گزیند و نہیں ہوسکنا " گر آج کو ٹی لیے جھنے والا ہے کہ اتنے سندؤں نے جو نشریک ہوکر مین کی نماز بھی بڑھی اور یہ میں طرح آبند و رہی سمجھ کی بدولت مظلوم جو مارے گئے ان کے خون سےکون سےکون سے ہندور ہے۔ اور جن کی بیولات کی بدولت مظلوم جو مارے گئے ان کے خون سےکون سےکون سے

برخاں پیدا ہوے۔ اور اس سر محبول کو صرف بے غرض اور خدا کے واسط کو خوت تبیرکیا گرکون ہو چھنے والا۔ جب میں جانوں کہ غرض ...... کونزک کرکے صرف ایک برہم یا خدا کے واسط بندو ملیان ایک ہو جائمیں اور اس و قت ہندو محد کا کلمہ بڑھیں اور سلمان گائے کئی حجو ڈویں اور رام اور کرشن کو بیغیر بر تی جائمیں ۔ گرای خیال است و محال است و حبوں ۔ خیر ہر حال فداد ونوں ہیں ایسا انفاق دے کہ خدا کے واسطے ہو اور کسی و قت بھی دونوں غیریت کے اثر سے محفوظ رئیں اور و و ان کی جے منائمیں ۔ اور یو ان کی جے منائمیں ۔ اور گوزن نے کی اطاعت کو بھی اینا فرنسی مجھیں اور گور نمنے اپنی رعایا کو وفادار اورجال نظار یا کی اطاعت کو بھی اینا فرنسی مجھیں اور گور نمنے اپنی رعایا کو وفادار اورجال نظار یا کی اطاعت کو بھی اینا فرنسی جھی کی اینا ہو جھائی ہے یہ بیا ہ با دل دن کی روشنی کے سانچھ دور ہو جائے ۔ اور ان افوام کے لیڈروں پر رحمت خدا کی جن میں تعدد کی بیدا ہوجا اور انسانی پیدا ہوجا کے ۔ اور ان افوام کے لیڈروں پر رحمت خدا کی جن میں تعدد کی دور نہیں جو بیدا کریں ۔ بیدا ہوجا کے ۔ اور ان افوام کی لیڈروں پر رحمت خدا کی جن میں تعدد کر اس کی جارے وکن ہیں تھی ہمدردی بلائور دست ہیدا ہوجا کو اور انسانی پیدا ہوجا ہے۔ بیدا ہوجا کی جارے وکن ہیں تھی ہمدردی بلائور دست ہیدا ہوجا کو اور انسانی پیدا کریں ۔

6 A.

لامور . ۲۵ را برل مواتم

سرکاروالا مزنت نسلیم۔ والا نامہ ل گیا ہے۔ الحداللند کرسسر کارعالی مع افر با وا حاب خبرت سے ہیں بند ہُ درگا ہ بھی خداکے ففنل و کرم سے اچھا ہے۔ سرکار لئے اقوامِ مہند کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا۔ بجا ہے۔ جو منائل انسان جل نہ کر سکے اب معلوم ہوتا ہے قدرت خو و انھیں مل کرنا چانہی ہے پہاں کے حالات ملا فات مہو نوعرض کرو تحرير سے ا دانہیں ہوسکتے .

آج آ کھ ون سے اکشل لا بعنی فانون عسکری بہاں جاری ہے ۔ نیجاب کے تعبض ویکر اضلاع بیں بھی گورنمنط بہی فانون جاری کرنے بر عبور ہو تی ہے۔ بن لوگوں نے قصور ا مرتسروغیر میں فانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ان کو گرفتار كما كياب اوران برمقد مات جلائ كئ بي مكل سان كالرائل على نشروع ہے۔ استرنعالیٰ ابنا نفنل وکرم کرے ۔ گرخواجہ حافظ کا شعرنکین کا ماعث ہے بإن شونومبيده و افف ننه از رغب باشد اندر بروه بازی با نے بنها عممخور مراارا ده را ماین کوار دومی لکھنے کا ہے۔ سرکار کومعلوم ہو گامسے جمالگی

لے را مابن کے قصے کو فارسی میں نظم کیا ہے۔ افسوس ہے وہ ننوی کہیں سے دستیاب نہونی گرسرکار کے کتب فائے میں مرفونو کیا چندروز کے لئے عاربیّہ ل سکتی ہے ؟ میرے خیال میں اس کا نبتع کرنا بہتر بوگا۔

اس کے منعلق اور مشورہ سے نہی سرکار دریغ نہ رکھیں۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ خدا کے فضل وکرم سے اچھا ہوں۔ خبرت مزاج سے آگاہ فرما یا کیجئے۔

مخلص فدنم محيرا فبال لامور

ىٹى بېيى بنتىكادى حبيد آبادگن سرمئى سائ

(۱۶) ما بنی دلیر افعا

مودت نامه محره ه ۱ رابریل سلائد وصول موکرموجی از دیا د مرت مرا مرا بواردی از دیا د مرت موارد فی الواقع آب کا یه فقره " جومائل انسان حل نکر کے اب معلوم ہوتا ہے کہ قدرت خود انھیں حل کرنا چاہتی ہے "عجب جامع و ما نع ہے۔ حب نے نہ صرف ملک مهند ملک مهند ملک مهند مائل کا فولو کھینے و یا ہے ۔ فدا اپنا فضل کرے ۔ گرآب نے جو را مائن کو اردونظم میں کھنے کا ارادہ کیا ہے فدا مبارک کرے اور آپ کے اس عزم کو تکمیل کی حد تک بہنچا ہے۔ خفیفنڈ آب کا یہ عزم نہایت ہی مبارک عزم ہے ۔ افسوس کرمسے جہاگی کے جو را ماین کو فارسی نظم میں تکھا ہے وہ شاد کے کتب خالے میں موجود نہیں ورنہ میں دورہ داماین کو فارسی نظم میں تکھا ہے وہ شاد کے کتب خالے میں موجود نہیں ورنہ

صرور ایصال کی جاتی ۔

الحداللذركه فطادك صائم الله عن الشهوس والفتن اب تك ان آفات المهانى سے محفوظ ہے۔ گرخفیق رولئ بل كے مب احكام ازل سے ديبى رياستوں ميں جارى ہيں ۔ فدا ہى اصلاح كرے ۔ صرف ہندوتنان ہيں نئى بات اس ييمحلوم بوتى ہے كہ گورنمنٹ لا بانحہ دكھاكر لجبن وكھائے ۔ ايك مرض مزمن ہوتا ہے اس كوكوئى بوجھ كرنہيں ويحفنا گروہى انفلوينزا ايك دومرے نام اور رنگ و روب ميں آيا مارى ونيا بيں بدنام موا۔ مدفق ق معلول ہزاروں مرتے ہيں كوئى لوجھنا نہيں ۔ فدا نے دكن كى سرزمين والوں كے دلوں سے محبت غيرت فوردارى كے مادے كوفناكر ديا ہے ۔ الكي فضل جا ہے تيرا۔ خيالات سے لوگوں لا يہ امبيدكر ركھى بے كوفناكر ديا ہے ۔ الكي فضل جا ہے تيرا۔ خيالات سے لوگوں لا يہ امبيدكر ركھى نے كہ الكر ان فيمى ليا جا كے کوفن دو ہوں گون نصيب ہے ۔ ايك طوق نكل كرد و رہى كھون نصيب ہے ۔ ايك طوق كے دمنعلق يہ كوبى طوق نصيب ہوگى يہندونان كے وقت دو ہوں كے يا ايك طوق نكل كرد و رہى كي جيا نسى نصيب ہوگى يہندونان كے متعلق يہ كہا جا سكتا ہے۔

. توبرون ورچ کردی که درون خاند آئی

کیااس جہالت اور سمجھ برکہ زندہ لوگ جلا دیسے جائیں اور اپنا آپ نفضا کریں ۔ بھجر یہ امیدیں رکھنا کہ ہم حکومت کرنے کے قابل ہیں ۔ سبحان ایشر وایشر وریں جہ شک ۔

اگرگورنمنك كا توسط در ميان ميں نه مونو آيس كى جونى بيزار كا نفتنه اچھے ہے اجھا آرٹس بھی نہ کھینے سکنا۔ اور نہ منطالم کی کوئی مدموتی۔ باوجودے کہ خار کھٹکتے ہوئے ہیں۔ اپنے مظالم اور نا انفاقیوں اور عزور اور خو دیرستیوں کی اصلاح کرنا نوکجا عبیب کے نظر سے تھی نہیں دیکھتے بلکہ اب ان میں کسریا تی ہے کہ انالی کہیں۔ خدا اس گورنمزٹ کے سائے میں عدل اور رحم کے ساتھ باقی رکھے۔

لامور - ٤ ارشنمبرسهاع

۳۳) سرکار والانبار نسلیات عرض

عید کارڈ موصول موگیا نعاجس کے لیے اقبال سرایا سیاس سے میناب میں عید امال بہت سی قربانیاں ہے کے گئی ۔ تاہم مبارک ہے کہ انشاء انٹرنٹائج مبارک ہولیاگے۔

امبدکہ مع اعزہ و اقربا برطرح خبرو عافیت سے ہوں گے ۔ النفات کوجی نرتنا ہے ۔ مگر کو مگر مو ؟ گزشته سرما میں دہلی گیا تھا۔ خواجہ حن نظامی صاحب سے الا فات بو کی توالی کی صحبت

بوفی۔ آپ بیت یا و آئے یہ

زما نے کے گزشتہ نمبریں سرکار کی ایک نظم نظرے گزری معنوی ملافات تو ہوگئی۔ ظاہری باقی ہے ۔خدا کو منظور ہوتو اس کا وقت بھی آجا کے گا۔ شانیہ لونبورٹی کا آغاز ہوگیا ہے۔ مجھے تفن بے کہ آپ کے اسکالرشب اور علی قدر دانیوں سے ارکان یونورسی کوط طی کے

فایدے ہوں گئے۔ بھلا یہ دونتعر کیسے ہیں ؟ بنظراصلاح طاحظ فرمائیے۔ بینرداں روز محشر برہمن گفت فروغ زندگی نابِ مشہر ربود ولسیکن گرندرنجی با تو گویم صنم از آومی پایین بد فتر بوو مخلص قدیم محدافیال

سنی بلیس پشیکاری حب در آباد د کن مائی ڈیر اقب ل شاملہ آپ یز دور افقاد و شآد ناشاد کی ماد دل سرمحرکر دی پریدہ فقت حشور انتفاد

شاید آپ نے دور افتا وہ نتاد ناتناد کی یاد دل سے محو کردی ۔ ہرو قت جشم انظار
کرنی دمتی ہے کہ بیارے افبال کا مجت نامہ آئے اور مثرد ہُ خیرو عافیت سے شاد ما فی حاصل ہو۔
فدا کرے کہ عربم الفرختی کار لا حقد کے سوا اور کوئی امر بارج و مانع نہ ہو۔ حیدر آباد میں فہوراً الله کی کیفیت تو خدا فی برروشن ہے ۔ گر حشر کیا ہونا ہے اس کا علم بجز خدائے علام العنیوب کے کسی کو نہیں ۔ انتحد ملشد کہ ابھی کا نواس نفتیر کے سانحہ ان کے وہی دوشانہ برناؤ ہیں جو بہطے تھے ۔ اخ معظم ہی کے لفظ سے یا دکرتے ہیں ۔ گر دیکھئے رفتہ رفتہ حیدر آباد کی ہواکیارنگ دکھانی ہے ۔ دوشانہ برا درانہ کی شان با فرانہ کی شان دوشانہ برا درانہ کی شان بانی رہے تو کا فی ہے۔خدا نکرے کہ برا درخفیقی کی محبت کی شان دوشانہ میں شریک ہوجائے ۔ اگر جبر ان کے شریفیا نہ خیال سے بہی تو فع ہے کہ استمال کو ہاتھ سے نہ دیں گر نام کا اہم زیائے کو کروٹ بدلتے کیا دیر گئتی ہے ۔ بہر حال خدا اینافضل کرے ۔ بیارے نہ آتے ہونہ نشاو کو بلانے ہو ۔ خیر ا

ہرجائے کہ باننی شاد باننی اس تحریر کے بعد ہی محبت مشعر مشکریہ کارڈ عبد وصول ہوا اس کا شکریہ بنیسین کہ آپ مع الخیر موں گے اور نثرو ۂ صحت سے جلد نشا د فریا ئیں گے۔ ذرین آ

لا مور ۽ راکنوبرس<u>19</u> شه

(aF

سركاروالانيار ينسليم

والانامہ کل شام موصول ہوا۔ ثنوئی خارِ شادی کا بیاں بھی وصول ہوئیں چند احباب اس دفت بیٹھے ہوئے تعمہ ان میں نقیم ہوگئیں۔ بات یہ ہے کہ علی دنیا میں کیا اور سوشیل اغذبار سے کیا خاری شاہ ایک خاص آدمی ہیں، جن کے افکار سے ہرآ دمی کو دلیجی

-4

فدا کاففل و کرم ہے کہ اس وقت بہمہ وجوہ خیریت ہے اور فدا کاشکرہے کہ سرکاروالا بھی موہ متعلقین و متوسلین مع الخیر ہیں۔ مرسیطی امام اگر آپ کو اخ معظم کہتے ہیں تو حقیقت حال کا اظہار کرتے ہیں واقع ہیں ایسا ہی ہے۔ اور حجھے نفین ہے کہ آپ اور ان کے نعلقات ہیشہ اچھے رہیں گے۔ سیدعلی امام سے جہاں تک کہ مجھے واقفیت ہے وہ نہایت کو نبا ہنے والے آوی ہیں۔ عام زندگی میں ان کا ہے کہ آپ کے نکاف نہ انداز اور ساوگی نہایت دلفریب ہے اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی ہیں وکئی ہیں ہے دکئی ہیں ان کا ہے اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی کے ایس کے اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی کو نبایت دلفریب ہے اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی کے دکنی میں ان کا اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی میں ان کا انہا کہ انداز اور ساوگی نہایت دلفریب ہے اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی کے دکنی کے دکھوں نے دلفریک ہوں کا در انداز اور ساوگی نہایت دلفریب ہے اور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی کے دکھوں نقین ہے دکنی نہایت دلفریب ہے داور یہ خصوصیات مجھے نقین ہے دکنی کھوں نقین ہے دکھوں نتی ہوں نواز ہوں ہوں نیس کے دکھوں نواز ہوں نے دلفر ہوں نواز ہوں نوا

آب و مواكا سخو بي مفالم كركين كي -

اب کے موسیم گر ما بیبیں لاہور بی گزرا کشمیر جائے کا فصد نما گر باران طرنفین ہم سفر نہ ہو سکے اکیلے سفر کرنا افیال سے مکن نہیں ع

اكيلے بطف سيروادي سينانہيں أنا

ا من تعطیلاتِ گر ماختم ہو گئیں موسم ممراکا آغاز ہے۔ لا ہور میں جہل میل ہے اور دونی نشروع ہور ہیں جہل میل ہے اور دونی نشروع ہور ہی ہے۔ کالج طلبہ سے معمور ہو گئے۔ بازار و س بب طلبہ کے جھند کم بجو نظر آئے۔ عرض کہ خدا خدا کر کے گر می کا خانمہ ہوا۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ مسرکار نے بہ کہا لکھا کہ وہ نہ آئے ہو نہ مجھے بلانے ہو'' افبال ایک من سے منظرا مام ہے۔ کئی سال میں نشر کھی کہا گھا کہ وہ کے گئی سال میں نشر کھی کہا ہے۔ عرض کر دیکا ہے۔ ع

كبحى الص خبيت منظر نظراً لباس مجازميها

سرکار کہورا ام کی خبر دیتے ہیں۔ بھرکیا عجیب ہے کہ افیال کی دیر بینہ اداوت اور خاری شاہ کی کشش منحد ہو کرکام کر جائیں ۔ اور افیال جو معنوی اغبار سے بہلے ہی افراک آتا نا نشیں ہے صوری اغتبار سے بھی صاحر ہوجائے یا افیال کی کشش تو ایک عرصے سے توٹ کھوچکی ہے ۔ شآو کی کشش کا امتحان یا تی ہے ۔ سے توٹ کھوچکی ہے ۔ شآو کی کشش کا امتحان یا تی ہے ۔ اس مید کہ مزاج عالی بخرو عافیت ہوگا ۔

بندة در كاه مخلص محدا فبال لابور

سم اراکتوبرس<mark>اوا</mark>ی

ائي ٿير افعال

محبت نامد رففروہ ، راکنوبر سوائد وصول ہوکر موجب شاد مانی ہو ایمنوی خارشاہ کے متعلق آپ ہے جن الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی محبت اور حن ظن بر دال ہے ۔ لکین فی الحقیقت شاد کو اس تنوی سے دادسخن لینی منظور نہیں ملکہ بجبور ہو کر ان حضرت الل مادر جہانا ہنو د بھائیوں کی جہر بانیوں کا جواب بیش کیا ہے جو شاد کے تعلق انواع وا فنام کی جد میگو بال فرانے رہتے ہیں اگر جد بڑا جواب نوبہی تھا کہ دوا کا طالاں باشد خموشی

گران حضرات کا رفع شک بھی صروری نفا۔ اس لیے چند اشعار موزوں کرکے ہد ثبہ اخفہ مین کردیا۔

سرعلی امام صاحب کی نسبت آپ نے جو شحریر کیا ہے نتآد بھی اس میں آپ کا ہمزیاں وہم خیال ہے۔ سکتا ہوں کہ حبدر آباد م ہمزیاں وہم خیال ہے۔ سکن میں اپنے ذائی شجر بے سے اننا کہ سکتا ہوں کہ حبدر آباد کی آب و ہموا اور بہاں کی حکومت خود مختارانہ کے طرز اور نعلفات کے اغتبار سے افبال میں منافقات کے اغتبار سے افبال میں میں کسی و فت مجبور ہو کر ہے

زبانه بانون سازه توباز باز پساز

برعل کرے ٹوکوئی تعجب، نہیں ، معاف کیجے اس زمائے میں اس وطنع اور آن بان اور محبت کے پکے بے غرضی اور زمانہ مازی کے وام میباد آ سے والے منتقل مزاج اور دوسنی کے بکتے اول نوعنفا ہیں۔ اگر ہیں سمی ٹوکو ئی ہوگا۔ جیسے گوگرد۔ اور کیمیا کی شی یقنین اور شک کے درمیان ہی ہے۔

آب نو گھر بیٹھے موسم مراکے آغاز اور لا ہوری جہل بہل اور بازار و ن میں طلبہ کے حصنطوں کے نظار میں مراک کے آغاز اور لا ہوری جہل بہل اور نازار و ن میں طلبہ کے حصنطوں کے نظف المحاری کے نازی اور شاد کو بھی خدائے تعالی ایسا کرے کہ افہال کے سانحہ ظہور امام مبارک ہو اور شاد کو بھی خوشاں منا لئے کا موقع مانچہ آئے ۔

بیارے افیال اب تو دل اجھی صحبنوں کو ترس گیا۔ بلدہ ابیے نفوس سے خالی موگیا۔ اور ہور ہاہے ۔ خدا ابنا نضل کرے ۔ نقین ہے کہ آپ مع الخبرد العافبت ہوںگے۔ فقرت د

مرؤ مرواع

(42)

مائی ڈیر *اقب*ال

تحریر سابقہ کے جواب کا انتظار کرکے دوسرا فطروانہ کیا جاتا ہے۔ فداکرے کہ الباب کا خیر باخیر باخیر ہوں اور جلد فٹروہ خیرو عافیت سے شآد کوشاد مانی حاصل ہو۔ چونکہ موسم سراشروع ہوگیا ہے بدیں لحاظ یہ بھی خیال آتا ہے کہ کہیں سرو بلیعت پر غالب آکر سرو جہری کی طرف رجوع ذکردے ۔

كيا وكن كراس انقلاني دورسي تجي ووري دورسيه صاحب سلامت كااراده

یا مصافحہ و معانقہ کی سجی طمیرے گی۔

بندهٔ خدا آخراس انتظار در انتظار کا دور اورنسل کب ک قایم رہے گا۔
اگر ہر ابندار کے لیے انتہا لازمی ہے تو اس کی انتہا کا وفت کب آئے گا۔
لاہور میں تو آج کل کرسمس اور حین صلح کی بڑے بیا نے پر نیاریاں ہورہی
ہوں گی۔ اور آپ لے بھی اس میں کوئی خاص حصہ صرور ہی لیا ہوگا۔ بیہاں صاحب
عالبتان کے و داعی اور اکز بگڑ کونسل کے افتقامی ڈنر بڑی دھوم وسام سے ہور ہے ہیں
فقی شاد کو بھی رنج و طرب دونوں میں کسی نہ کسی طرح کچھ حصہ لینا برج آئے ہے۔
اس الوداع و خیر مقدم نے حیدر آبا دکو برنے بنار کھا ہے۔ یقین کرآپ
مع الخر ہوں گے۔

نقيرت و

لا بور ۱۵ روسمبرسه

۹۸) سرکاروالا نتیار نسلیم

والانامه كل شام موصول مواحس كے ليے سرايا بياس موں ـ اس سے پہلے سرکار كاكو ئى نواز مش نامه نہيں ملا ـ بكد ميں اپنے عربضے كے جواب كا ننظر تحال الحد ملت كے فداكے فضل وكرم سے ہرطرح خيريت ہے ـ سروى كا خوب زور ہے ـ حضل كى تياريا بھى ہيں ـ آج رات سركارى عارتوں ہرجرا غال كيا جا شے گا۔

لاہور کے ملانوں کے ایک عام طب میں یہ قرار دیا ہے کہ جن صلح میں شرکت نکی جائے۔ میں بھی اس جلسے میں شریک تھا۔ بولٹیکل طبوں میں بھی شریک نہیں ہوا کرنا۔ اس جلسے میں اس واسطے شریک ہوالہ ایک بہت بڑا ندہبی مسئلہ زیر بجت نھا۔ حیدر آباد کے نئے دور کے ۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی مساعی بارآور کرے ۔ دیجھیں برار کی گشھی نئی وزارت سے سلمتی ہے یا نہیں ؟ کیا عجب کہ افبال آصف جاھی بہاں اپنا کام کرجائے اور حضور نظام کی یہ آرزو بوری ہو۔ آمین ۔

کام کرجائے اور حضور نظام کی یہ آرزو بوری ہو۔ آمین ۔

آپ کی شش سے تتحد ہو جائے نو شاید کو یک صورت مصافح و محانقہ کی بھی بیدا ہو جائے۔ آب کی کشش سے تتحد ہو جائے نو شاید کو یک امید نظر نہیں آتی ۔ فاک یک بھی بیدا ہو جائے۔ دائن گیر

موللنا اکبرآج کل دہلی کے جرؤ رین بیبرا میں مغیم ہیں انشاء الند ۳ رڈسمبرکو میں ہیں انشاء الند ۳ رڈسمبرکو میں ہیں ان کی زیارت کے لیے دہلی جاؤںگا۔ ..... دھوم دھام کے جلسے ہیں ۔ بینی کانگرسی اور لیگ کا ..... رلیشنز کمیٹی کی صدارت کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا لیکن ورہا ہوں اس کے علاوہ مولئنا اکبر کی کشش وہلی کینچ رہی ہے ۔ ع

بہنرہے لافات میجاو خضر سے

زیاده کیاعرض کروں امید که سرکار کا مزاج سے الخیر ہوگا۔

معلوم ہونی ہے۔

بندهٔ درگاه محمرا فبال لا بور

مودن نامه رفرزه ه ارفرسم برسالة وصول موكرموجب طانبت موا بربدآباد

بن جن صلح نها بن اعلى بها يخ بر منا با كبا عب كا بروگرام اخبارات مي درج موجيكا

ب - آب كي نظر سے صرور سي گزرا مهوگا - لهذا اس كا اعاده بنش از صرورت ہے ۔ صرف

به امرذكر كے فابل ہے كہ جس طرح بلاد مندكے اكثر بلاے چھو لے شہروں يا فصبول بي
عدم شركت كے منعلق كميلياں اور طبعه يا نفاق برا دران اسلام ومنبو دمنعقد مهوے اوركسى
مد تك كامياب مبھى موئے، خداكے فضل وكرم سے بہاں بالانفاق تمام افوام شريك
موئيس براى دھوم سے اس كار خير كا انجام مهوا - نه كوئى بياسى مكله حائل مهوا نه افتحادى
موئيس براى دھوم سے اس كار خير كا انجام مهوا - نه كوئى بياسى مكله حائل مهوا نه افتحادى

جس نفط نظر سے ۔فداکرے کہیں ایسا ہوتھی ۔گرمواف کیجئے کہ اسس کی بطریقہ باعث مصولِ مراد ہے ۔فداکرے کہیں ایسا ہوتھی ۔گرمواف کیجئے کہ اسس کی وقعت صرف خواب و خبال کی حد تک ہے ۔ البند ایک بات اچھی طرح سے کھلے بندوں ظاہر موتی ہے ۔وہ بہ ہے کہ سب سا ان صرف گورنمنٹ کو سنائے اور حرط صالے کے ہیں۔وہ بیمیل اور انحاد مبندومسل نوں کاظوص پر مبنی نہیں ہے ۔ اگر زمام حکومت کسی ایک فریش کے فیض قدرت میں مولے کے بعدمن تو شدم نومن شدی کاعلی ننبوت و بنے زبادہ فریش کے قابل بات نعی ۔ با ایس عمد ندان کی صفیح ول سے لفظ در کفر کا کفارہ و باجائے۔

نہ اُن کے فلوب سے برمننٹ بیانڈال کا سکلب دور ہوگا نہ برا جین دیں گے ۔خیبر یہ تھبی ا کے ایک ار بنے سے پاکارر منے کانتغل ہے ۔ بندہ تواب نماش بینوں کی شار قطار میں ہے۔ نہ یالٹکس سے غرض ۔ نکسی کا طرفدار نکسی کا مخالف ۔ بہلے ہی سےمعمولی دل و د ماغ کا آ دمی مهوں . اس بے کاری نے اور مھی کماکر د با جلک کیک دبیرم ہم نشنید ج یک نه گفتم کامصداق موں دو رموز ملکتِ خوش خسرواں دانند ، با آپ سے عقلمن داور حکمار وصاحب ندس حانس که اس منته گره میں کیا رکھاہے اور انتحادیں کو نساراز ہے۔ اگر کہمی کوئی د انا سمجھا دے گا یا سا دے گا نوس لیں گے اور نتی تکلنے پر نفین کرلس کے بخرننچه دیکھےکسی بان کا نتین کرنا مسرے لیے دننوارنز ہے۔ بدیختی سے تیجریہ نے بہنسی الیسی یا توں کا نتیجہ بالعکس د کھا یا ہے۔ اس لیے شک وگمان زیادہ دلفریب بوطلاہے۔ مولانا اکبر کے رہن بسرے کی کیفیٹ قبل ازیں حضرت خواجہ صاحب فبلہ کی تحرر سے معلوم ہوئی تھی جنانج ففیرنا و لنے ایک ٹوٹی مجوٹی نظم تھی رہن بہیرے کے نام سے لکھ بھیج دی تھی ۔ بغنین ہے کہ آپ کے فیام دلی کے وقت صرور آپ کی بھی نظر سے گزر ے گی۔ اسس انتحاد کلا ثنہ بر موحد نو درگنار اہل ٹنگیبٹ کو بھی رشک آئے بخبر ہنں روسکن گرفقر شاد کا نو نرجانِ اصلی یہ ہے کہ ہے رشک بزنشنهٔ ننهار و وا دی دارم ننبر آسوده دلای جرم و زمزم شان بفن ہے کہ آب مع الخرموں گے۔



(نوط ۔ افوس ہے کہ ۱۹ روسمبر ۱۹۱۹ ور ۱۱ راکٹو برسطان کے درمیا نی زائے بینی وصائی سال سے زیادہ مدت کے خطوط فراہم نہ ہوسکے)



لامور- ١١راكمو برسطع

سكار والاثنار

اقیال تبلیات عرض کرتا ہے۔

کچھ عرصہ ہوا عرض کیا نھاکہ فاکسار سے جو پیغیام مولانا نناہ ناج الدین صا کی خدمت میں بھیجا نھا اس کا جواب سرکار والا کی خدمت میں بیلے بہو نچے گا۔ اخباروں سے تو بہی معلوم ہونا ہے کہ مطلوبہ جواب سرکار عالی ک بہنچ گیا ہے۔ لیکن افبال حضور سے سننے کا مشتافی ہے۔

تصدینی موجائے تو مزید عرض کروں گا۔ امید که سرکارعالی کا مزاج مُنعِ تعلین بخیرو عافیت ہوگا۔ جواب کے لیے جیٹم سراہ مہوں۔

بندوهخلص محداقب للايور

Cres Cont The said Contraction of the second of t 

١٨ راكلوبر ١٩٢٣ء

ما في طير أضال

تاخرنامه نگاری المخان وفاداری بی فیل نہیں ہوسکتی ۔ بہت دن سے آپ لا فقر شاد کو یاد سے شاد نہیں کیا تھا ۔ کل آپ کو خط نکھا ابھی وہ روانہ بھی نہیں ہو اتھا لا آپ کا خطر قروہ اارا کٹوبر سلامہ صح قطعہ تاریخ بہنیا ۔ اب بھی اگر و لایت کے افرار اور کشش صادف کے اعتراف سے شیم لوشی کریں توستم ہے ۔ آپ جو لکھنے ہیں کہ جوہنیا محضرت شاہ تاج الدین صاحب کی خدمت ہیں بھیا نظا اس کا جواب فقر شاد کو ہونچ کی کہ گرک آک ہونچیا ہے اس کا انتظار ہے ۔ اس گیارہ سال میں ان حضرات نے جو گونئی تنها ئی میں بیٹھے موف سارے عالم اور اسرار الہی کی میر میں مصروف ہیں اس فدلیشین گوئیاں میں فاکسار کے متعلق ایسے نعیب خیزالفاظ میں کی ہیں کہ کہتے ہوئے جھجک ہوں ۔ گرفدائی اس فاکسار کے متعلق ایسے نیاس ہمران اوگوں کو بھی خبر نہیں کہاں سے کیاس کر کہا شان الیبی ارفع و اعلی ہم کہ بایں ہمدان لوگوں کو بھی خبر نہیں کہاں سے کیاس کر کہا اور کبوں وہ بیشین گوئیاں فرور این ہمیں آئیس ہم پیشین گوئی بجا ہے خود دراز ہی رہا۔ آیندہ دیدہ ۔ علم فدا ۔ نجو ھی ۔ رمال ۔ جفار علی فدر مرانب احکامی دیا میں بہت کچھ گھڑے ہیں جبل جلالا

ا جالدین با با کا حکم اور پیشین کو نی کیا ایسی ہی ہوسکتی ہے کہ میں کا ظہور نہ ہو۔ مگروہ کیا بات ہے کہ آپ کو نو یہ خیال ہے کہ مجھے اطلاع ہو کی ہوگی ہوگی ۔ بینی وہ نشا ظہور ندیر ہوا ہوگا۔ جبننچ اسی خیال نے آپ کو اخباری احکام پریفین کر ایا اور آپ نے نانیج مک لکھ بھیجی ۔ اور بہاں بقول کے ۔ ساون ہرے نہ بھادوں سو کھے ۔ الآن کما کان کی سیر میں مصروف ہیں ۔ سب کچھ ہور ہا ہے اور ہوگا ۔ گر آپ سے کب ملافات ہوگی یہ بھی شاید الخبیں امراد میں نشایل ہوگیا ہے ۔ بہر حال مجھے اطلاع ہو نے کا ثبوت کیا ہے اس کی صراحت کیجھے ۔ یہ اور بات ہے کہ

برطادینا موں ہم منسوں کارنبہ شال نقطہ کو بے کار موں میں اول سے مجھے دیجو توجانو کراک گنجیتہ اسے رام موں میں

بیارے اقبال بہاں نہ وزارت ہے نہ صدارت یا اخباری و نیا میں اور پیلک کی زبانوں برسب بچھ ہے۔ انقلاب عالم کے ذاتی تجربے نے نقیر شاد کو مہنی ان فی کا ایک راز بنار کھا ہے۔ آب کا فطعهٔ تاریخ آب کی افلاص مندی کا ایک آئینہ ہے ۔ فغیر اس کواس وفت تک محفوظ رکھنا ہے جب کہ کہر دہ راز سے محتوق کا مرانی کی جلوہ نمائی ہو ۔ اس کواس وفت تک محفوظ رکھنا ہے جب کہ کہر دہ راز سے محتوق کا مرانی کی جلوہ نمائی ہو۔ وفت برسب بچھ ہو گھا ابھی نوخل عالم کی زبان کو نقار ہ فندا سیجھے ہو مے ہوں ۔ فف شآ د

لابور ٢٦ إكتوير ٢٦

سركاروا لاتنبار نسليمات

نوازش نامہ لل گیا ہے جس کے لیے سرایا سپاس ہوں۔ اخبارات میں تو ر فالصب ' ایروکیٹ وہید اخبار وغیرہ) وہی دیکھا گیا ہو میں لئے عرض کیا تھا۔ گر بربوں سرمحر تفیع صا سے معلوم مواکد ابھی آخری فیصلہ نہیں ہوا۔

المرجی الله علی گراه گئے تھے وہاں مطرحیدری بھی موجود تھے۔ یہ روایت کی کہ امیمی کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا مسطر موصوف کی زبان سے بھی نقل کرتے تھے ۔ بہرحال افتد نعالی کی درکا ہ سے امید ہے کہ حرب مراوہ و۔ دکن میں سوائ ننآ دکے اور ہے کون ہو ان سے بھرا کی درگا ہ سے آمید ہے کہ حرب مراوہ و۔ دکن میں سوائ ننآ دکے اور ہے کون ہو رات بھرا کی۔ اور پیغام حصرت تاج کی خدمت بابرکت میں جھیجا گیا ہے ۔ گزشتہ بہفتہ میں دو بنیاز ناجے سرکار والا کی خدمت میں ارسال کر جیکا ہوں ۔ اس جہ بہنسیرانیازنامہ ہیں دو بنیاز ناجی میں کہ ننا دکو فراموش کرسکے اور حضرتِ شآد کو اول می کوئی فراموش نہیں کرسکنا ۔

باوشاہ ہیں رموز عکت کو خوب سیجھے ہیں ہم فظروں کے زویک تو مصلات بہوں۔ بہم فظروں کے رویک تو مصلات بہوں۔ بہم ہے اور بہم نقاضہ حالات ماضرہ کا بھی ہے کہ نشآ دوکن کے مدارالمہام ہوں۔ کیا عجب کر بہم تفاضاے وقت وحالات تقدیر اللی کے بھی مطابق ہو۔

ا میدکه مزاج مالی تنجیر بوگا۔ مخلص محمد اقدال يم و مرسمه ايم

ما في ڈير أضا

محرت نامه رفزده ۲۶ راکٹو مرسے عمر وصول فیتر شاد باد آوری سے شاد کام موارا للوكيط موياميه اخيارمور وكيل امرت سرمو با انتقلال كانبور را خياراهولاً ساعی خبروں کو و نوق کا جا مد بہنا و باکرتے ہیں۔ اخبارات ہی بر کیا منحصر ہے امراء کے دریاروں ۔والیان الک کی سرکاروں ۔ بیلک کی زبانوں بریہ خبروثوق کے ساتھ گشت نگارہی ہے۔ ناربر نارخطو ط برخطو ط نگا نارمبارک یا دیو*ں کے آ*ر ہے ہ*یں مگر* فقیرکوموجودہ انقلاب کے ذائی نجریہ نے سنی موہوم امید کا ایک راز بنا رکھا ہے۔ نه الن كے تغیرات كوجشم عبرت سے ديجھ رہا ہوں ۔ السان كى كردش زمين كى حركت برنظر دال ر با موں ۔ اورزیان حال سے غالب سمنوا کے بدووشعر سرط صربا ہوں۔ كريم مون دلوانه يركبون دوست كالحاؤن فز مستسبس ونشذ بنيعان بانحد مين خنجر كملا گونه سمجوں اس کی بانیں گونہ باؤں اس کی بید مجھریہ کیا کہے کہ مجھ سے وہ بری بیکر کھلا ت ایک خط بایا جال الدین صاحب کا ربرصاحب بایامناج الدین کے مریرفاص سے جانے میں جنی بات ہے کہ مجذوب کا کوئی مریز ہیں موا۔ اور نہ مجذوب کسی کومرید بنا نا بنا يا نو اپنيا سا البنه بنا يا - بهرجال و ه پانج جيمه ميننے قبل بهياں آئے تھے) - دريار اج الاوليا سے فقر کو وصول ہوا جس کے آخری الفاظیہ ہیں یم .... زبانی بہمی ارشا وفرایاکه آس کو بلائه - لهذانم بدیرن خط بذا حاصر در یار بهون کی تنباری کروی

فَقِرْتُ وَمَتْحِرِ بِ كُوكِيا كُر كِيجا كِ يا مَا جائ \_ الرّ آج كل كى خبرول كومينٌ فَطْر ر کھ کروہاں ما تا ہے تو کینے والے ہی کہس کے کہ اسید اخیاری تا سُید کو سکتے ہیں۔ نہیں جاتا نوان کی یا د فرما ئی کی راگر حقیقتًا ہونے کی صورت میں عدول حکمی ہو تی ہے۔ بلا مے فرفت بیلی وصحبت لیلی کامضمون سے ۔ اس بار ے بی آپ کامتور ہ کیا ہے ۔ یوں تو نفول آپ کے میں نے بھی عرضی بھیجی کہ اگر بلا ناہے نوسا مان و بسے کر دیجئے کہ اغراض نذكرين -اس كاجواب اللي كك نهيس آباء

للهود اارنومبرستيم

شم کی) سرکارِ والا تنبار ـ تسلیم

دووالانامے ملے جن کے لیے سرا پاپاس ہول میں عربینہ لکھنے ہی کو تفاکہ دوررانوازش نامہ سرکار عالی کا موصول ہوا۔ با با ناج کے پیغیام سے میری مراوم حشوق كامرانى كاخيال بد جب سركاركويدسينام موصول بوتو در بار نائج مي نشريف لي جائير فی الحال سرکاروالا کا نا ل بالکل بجاہے اور چو کیچھ سرکار نے جال صاحب کو الکھا ہے مناسب ہے۔ میں نے جوعرض کی تعاکد یا باتاج کا بینجام مجھ سے پہلے سرکار کی فات میں بہنچ گا اس سے مراد ..... ہے۔

زماده كها عرض كرول اميدكه مزان والانجر موكا -

المخلص شار محداقسال

ما في طهير ا فنيال

آب کا فط رفرده اارفوم برسالی وصول یادآوری سے فقیر شاد شاد کام بوا۔
جس روز ناج الملتہ والدین کے حکم کے مطابق آپ کو خط لکھا ہے، اسی روز یا شاید
اس کے دوسرے روز بابا جال الدین صاحب البور سے یہاں آ ہے ۔ انھوں لے بھی
وہی کہا جو آپ کو خط میں لکھا گیا ہے۔ اور وہی جواب دیا گیا ہے کہ اگر حضرت کوفقر شا
کے لیے حکم حضوری ہے تو باطنی کشش کی صرورت ہے ورنہ ظاہری احکام مربب کیا خرم و
میں رخصت کی درخواست بیش کرنا اور وہاں سے رخصت کی منظوری ہونا نہ ہونا
ادر بھراس رخصت کی درخواست میں لات کا طوفان اٹھفا یہ ایک محال اور فلاف مصلحت
ادر بھراس رخصت طلبی بر خیالات کا طوفان اٹھفا یہ ایک محال اور فلاف مصلحت
ہے۔ ڈونین روز بابا جال الدین صاحب بہاں جہان رہ کر واپس گئے اور یہ کہدکر

بربینم که تاکردگارِ جهال و دری آشکاراچه دارد نهان در ربیع اثنافی سلتگیر کو ایک اور فقیر را دی کی شادی ہے۔ آج کل نوفقیر

فنآد اس بار سے سبکدوش ہونے کی فکروں ہیں مصروف ہے۔ خدا سے دعاہے کہ اور لڑکوں کے فرص سے بھی اسی طرح سبکدوش فرائے یہ بخل محلاء ال

جس ببگم کا جارون ہوئے انتقال ہوکراس کے سات بیجے ہیں۔ باٹیج لوکیا

اورداو لرك يد لركبا ي سب ننادى ك قابل بب ، اوربها ل كو فى لوك الجي نبي الله

تعلیم یافتہ ہیں تو مالی عالت اچی نہیں۔ اگر مالی حیثیت اچھی ہے تو تعلیم تُعیک نہیں۔ رسی فکر میں موں خدا اس شکل کو آسان کردے ۔

بیارے افرال دصرت ناج الملتہ والدین توجب باطنی جذبات سے کام الیں گے اسی و فت ان کی فدمبوسی حاصل ہوسکتی ہے گرمیں نویہ دیجت مہوں کہ اپنی طافات تو ظاہری کشش برمنحصر ہے۔ حب آب اپنی جذبات ظاہر سے کام نہیں لیتے بینی نہ یہاں آتے ہو نہ مجھے بلاتے ہو۔ نوحضرت با باصاحب نو بے نیاز حاکم باطن بینی نہ یہاں آتے ہو نہ مجھے بلاتے ہو۔ نوحضرت با باصاحب نو بے نیاز حاکم باطن ہیں۔ بہلے آپ تو اپنی ظاہری کشش صادف سے کام لیں۔ یا یہاں آئے یا مجھے وہاں بوائے۔ مدت ہوئی ہے سیربیا باں کئے ہوے۔

الحديد تنروالمنذكر فقيرح وانشكان ومنعلفان بهمه وجوه بخيروعا فين بعد و نفرت و نفرت و نفرت و

وللمسمبر

44

مركاروالانتبار يسليم

دعوتی رقعہ سرکاروالائی طرف سے چندروز ہومے بینجا۔عزت افزائی کے لیے سرایا سیاس ہوں۔ کاش اس کار خیر میں شریک ہوسکتا۔

لامپورسے حیدرآیا و بہت دورہے تاہم امبید....کہ کیمی افیال کے مجود کا خاتمہ کرد ہے۔ انہال کے مجود کا خاتمہ کرد ہے۔ اور خام آرزوکیں

برآئیں۔ لاہورسی عجیب موسم ہے۔ دو بہرکوگرمی اور دان کو خوب مردی۔ ...... اس عجیب وغریب موسم لنے مجھے کئی روز تک بھار رکھا۔ کل سے کسی فلار آرام ہے اور سرکاروالا کی صحت و سلامتی کا ..... معا لم معلومہ ..... نوسرکار کے حب مراد ہوگا۔ میں بھی کئی ونوں سے وست بدعا ہوں۔ دگر حضرات سے استمدا و کا خواشگار۔

امبيدكه مزاج والانجيروعا فببت بوكا .

مخلص محدا فب ل لا يور

ار فرسمبر الموالية مراقع الموالية المو

دعونی کارڈ کا چندروز کے بعد جواب آیا بشکرید ۔ لاہور سے دکن کوسوں کے شار سے بے شک دور ہے ۔ گرارادہ کے لیے کچھ ابیا دور نہیں سمجھا جاسکتا۔ شا د انبی کشش باطنی میں اگر مشہور نہیں تو بفضلہ ایسا کمزور میں نہیں ۔ گراپ کی کشش میں تو میں لائے میں تو میرا باتھ بٹائے ۔ اور زور دے۔ اگر افہال انبی پوری کشش کو حرف میں لائے تو شا دکو قطب حبوبی سے قطب شمالی بن جانا کچھ دشوار نہ تھا۔

 اعلی خرت منظلالعالی نے بھی مع معلات رونق افروز شاوی ہوکر شاو کومفتخر ونناد کام کیا ۔ تاریخ مصفیہ میں یہ بہلی نظیر ہے کہ بادشاہِ وفت شریک شاوی ہوا ہو۔ اور خانونِ تا جدار نے بورے رسومات میں حصہ لیا ہو۔

شادی کے بعدالے موم میں تمام امرائے عظام بلدہ اور نمام عہدہ داران سلطنت نے شرکت فراکر فقیر شآد سے شکر گزاری کاعلی و عدہ لیا۔ آپ کی ملافات کے لیے ول بے بین ہے۔ فدا وہ دن کب لائے گاکہ اقبا ہم جلیس شآد اور شآد با فبال شاوکام ہوگا۔ بارب ایں آرزو را برساد

آپ کی طافات کے ساتھ حضرت تاج باباسے تنموف اندوز ہونے کا ارب خیال ہے۔ خدااس ارا دے کو کامیاب کرے۔

ففيرتنآ و

1921 - 87 Emant

بسركاروا لاتبار تسليم

والانامه مل گیا تھا جس کے لیے سرا پا سپاس ہوں۔ المحد مستُر کے سرکا بِعا کو ..... کے فرض سے سبکدوشی ہوئی۔ انشاء اللّٰر باقی فرایض بھی بوجوہ آسسن انجام پذیر ہوں گے۔ سرکار نے جو کچھ حبدر آباد کے لڑکوں کے منتعلق ارشاد فرمایا بالکل بچاہے۔ فی زمانہ نشرفائے ہندگی لراکھیوں کے ہرکا معاملہ ہے۔ بنجاب کی حالت حیدر آباد سے نسبتاً مہترہے گو دور دراز کے رشتوں میں دفتتیں ہیں۔ صا حبزا دلیں کے منعلق اگر ضروری کو اٹف سے مجھے اسکا ہی موجائے نوسٹا بیر میں کونی مفدمتنورہ عرض کرسکوں گا۔ آیک آ دھ موفع مبرے خیال بب ہے لیکن چنکه معالمراتهم بے اس واسطے ہرقسم کی اختیاط صروری ہے۔ جس مال اندیشی سے سرکار اس قسم کے کامول کو انجام دیتے ہیں اس سے معلوم ہو تاہے کہ اولاد کے متعلق اپنے فرائفن کااس فدر تیزاحاس شابدکسی باپ کو نہ ہوگا۔آپ کے علم ' بزرگی ' معاملہ فہمی اورروایات خاندانی کا افتضایمی یہی ہے ۔ نیجاب میں سرکار ساو کے بائے کے لوگ کہاں ؟ ہاں لوکوں کی تعلیم اور جا ل طین کے منعلق جیدآرا کی نبت بہتر اطبیا ن بوسکتا ہے۔ بہر مال سرکار عالی سے صروری آگا ہی مال کرلے کے بعد میں کچھے مزید امور عرمش کروں گا۔ اس قسم کے معاملات میں اور نیز وگیرسا المات میں بے تکلفا نرخطوکتا بن کرنی محض سرکار عالی کی وسون ضال کی وج سے ہے۔ ورن کھا وربر نظام اور کیا اقبال میج میرز۔ افبال سر کار کی دروین منشی اور آنی صاف باطنی بر عبر وسد کر کے بے تقلفا ندعرض ومحروض کر دبیا کرتا

امبدكه مزاع عالى بخيرو عافيت موكاراس عريض كاجواب اكر جلدمهت

مخلص قديم محداقبال لابور

المحالية

b & 51917

۲ منوری سام ۱۹۲۳

ما في طسر ا قبال

آپ کا خط مورخ ۲۹ ر طسمبرسلائ میرے دو خطوں کے جواب میں آج سمرخوری سلائے کو حطوں کے جواب میں آج سمرخوری سلائے کو حطوں کے جواب میں آج سمرخوری این ہم غیرت است ۔ فقیرشآداس دیریاد آوری سے بھی نناد کام ہے ۔ شکر یہ ۔ فارجًاناگیا ہے کہ مکم حنوری سلائے کو آپ کو سرکا خطاب برٹش گورنمنٹ سے عطافر ما یا گباہے۔ بھے کہ مکم حنوری سلائے کو آپ کو سرکا خطاب برٹش گورنمنٹ سے عطافر ما یا گباہے۔ فقیرشاد بیس کر بے حد خوش ہوا ۔ اور دلی خوشی کے سامخہ آپ کو مبارکباد دنیا ہے۔ آپ

اس كى نصدنى اينے فلم سے كيئے ـ

حبدر آباد کی امارت و شرون کا وجود صرف اختیاط اور شفلال وعافبنا نشی کا بع موگیا ہے ۔ لوکیوں کی شادی دور و نز دیک برمنحصر نہیں ملکہ اُن کی آبیندہ

زندگی اطبیان وخوش حالی کے سانحہ گزر نے بیمنحصرہے۔

اس وفت بفضار پانچ الوکیاں ہیا ہ شدہ ہیں۔ جن میں و ورانی زاویاں۔
ایک کا باپ نجابی تھا گرلوکا کمنی سے حیدر آباد کے ایک جاگیردار کا نبخی ہوااس کا مام تارا چند ہے۔ صرفخاص جو فاص اعلی ضرت کے فانگی مصارف کا صیغہ کہلاتا ہے جس کی آمد فی ایک کروڑ ہے۔ و ہاں کے ایک صیغہ کا سرز شددار ہے۔ پانسو جاہوار پاتا ہے ۔ بہ طور تبنیت اور الازمت دونوں کے انفاق لے اس کو فارغ البال کردیا ہے ۔ می حب او لاد ہے۔ ایک لڑکی جوان ان بیا ہی ایک سال کے آگے والدین کو ہیں ہینے کے لیے چیو ڈگئی۔ اب بھر امبد ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس عیب نے سب خوبیوں کو فاک میں الا ویا۔

بہرحال گزررہی ہے ۔ ان ادصافِ حمیدہ کے سانچہ احسان فراموش منگ ورآنش ۔ تنبيراسكم زادى سے منوب ميے مير فورشيدعلى نام سے ١٠ بن ميرليا فت على لیا قت جنگ سے مخاطب ہوا ہے۔ یہ لڑکا انگریزی میں اجھاہے ارد و میں نز فی کی صیغہ مالگزاری پر الازم ہے : بین ساؤ معتبن سوكى اس وفت بافت ہے ـ باب فاغ البال ہے سالانہ جیو سات ہزار کی المدنی ہے نعلفدار اول تھا۔ اب نیش خوار ہے ۔ طبیعت میں دہریت زاید ، جنانجہ فرزند ارممندمیں مھی انرائے کی تھا۔ گرشآد نے بہت زیادہ حصداس کے اس خیال کے رفع کرلے میں الما۔ امھر ملتد کا میاب ہوا۔ اب وہی قرز ند جیاپ کی ہربات کو فرض من الساء سمجفا نما انبیا زکر نا ہے کہ د ہرین سخت عبیب ہے۔ نمازروزہ اور فرائض کا بابند اسپورٹس من ہے طبیبت میں نثرا فت دلی اور رکھ رکھا ... كرخرالاموراوسطها كاحكمر ركفتاب. كأتحيى احصا جو نھا ایک جاگیردار کا لڑکا ہے۔خورنبید علی کی <sup>ل</sup>ا لی ضبقی اس لڑکے سے تنسوب بنے ۔ نوشن وخواند بالکل معمولی ۔ مال میں جو تناوی ہوئی ہے وہ پانچویں ہے۔ لڑکا رابل فیا ملی میں شارکیا جانا ہے . علم میں جو تھے نمبروالے کے برابر اور طبیعت جاروں سے بھی اس وفت اچھی اور تعلی معلوم مو تی ہے منتقبل کی خبر خدا جائے ۔مرفہ الحال ہے۔ اب آپ ان سب کی مطری پاره کرچ رائے دیں گے اور بنہ دیں گے کہ کونے لڑکے ہیں اورکس طالت کے ہیں۔ ابھی دنل لڑکیا ں ہیں جن میں دو را فی زادیاں ہیں

ا یک بالغ و بهوشیار و و سری دلوسال کی آن تھے بیگی زادیاں ہیں جن میں ایک پانچ سال کی ہے دوسری انٹھ سال کی یاتی دس اور بارہ کے در میان میں نبین بین یا ورجو گڑہ اور انگیل کے درمیان بانٹے ہیں ۔ مرحومہ بیگر کی تھی پانچے ہیں۔جن میں جار چوہاڈہ اور اٹھارہ کے درمیان میں اور ایک بانج سات کے درمیان میں ۔ دو کے متعلق حضور کا خیال ہے کہ ا پنے صاحبزادوں سے نسوب کریں۔ والتراعلیم۔ ابھی نقش براہب ہے۔ اگر دو ہیں تو پیمر نین کے لیے ضرور ت بے غرض یہاں کے حالات کے لھاظ سے نتاد ہر طرح مجمور اور مارکرا سے ہرطرح سک دونش کس طرح بہو اس فکر میں ہوں ۔ گر بھروسہ مالک خفیقی ہی سے ہے۔ تفهرتنا و

لاہور ۔ سم۲ رحبوری سیستانے

سرکار والانسلیم مع النفطیم ۔ نوازش نامہ مل گیا نفط بیب اپنے خط کے جواب کانتنظر نفط ا انشاء الشدیب اس طر پوری نو جہ دول گا۔ ضروری کوائف سے آگا ہی ہوگئی ہے۔ بعض اور امور بھی دریافت طلب ہیں جو بھر دریافٹ کروں گا۔ صرف اس فدر خیال ہے کہ موجود ہ حالات میں فرتفن کا اطینان کس طرح ہوگا اور اس کے لیے کیا طریفہ اختیار کیا جائے گا۔ بعض باتبیں نثرعی نفطة ليگاه سيم به لوجيمي جانی بيب به ميرا عفيده به كه سركار عالی اس كوخوب سيخت ہیں ۔ میرے علم میں ایک موقع ہے اگراس کے منتعلق میرا اطبیان بھو گیا تو عرض کروں گا۔

فی الحال میں عنروری آگا ہی بہم بہنجا رہا ہوں ۔ اگراس موقع کے منعلق خود میرا اطبینان نہو تو بچرکو ٹی اور موقع تلاش کروں گا۔ ا مبدکہ سرکار والا مع جله منعلقین بجیروعافیت ہوں گے ۔

سرکار نے میرے خطاب کے متعلق جو کچھ نامے صبیح ہے یہ اسرار فودی کا اگریزی نرجمہ ہونے اور اس پر بورپ اور امر کم میں منحد دربولو جھینے کا نتیجہ ہے۔

ونیویِ نفطهٔ نگاه سے یہ ایک قسم کی عزت کیے گر مرعزت فقط اللہ کے لیے ہے۔ نوروز کارڈ کاشکریہ فبول فرائیے جس میں آپ کی اور صاحبزادوں کی نہایت خولصور تصویریں ہیں۔

مغلص فحدا فبال لامهور

اارفروری طلم ۱۹ میری

، مَى طبير *سراقب*ال

محبت نامه رفم زده مهم خبوری سلائه الوال میں مجھے الله الوال میری جاگیر کا ایک مفام ہے جہاں ہرسال سری بالاجی کی جانزامواکرتی ہے۔ اس سال و ہاں ملی مفنوعا کی نمائش بھی مہوئی تھی ۔ نفریگا ایک لا کھ آ دمبول کا مجمع نما ۔غیر محمولی کامیابی کے سانکھ یہ جانزام و نئی ۔ اعلام شرت اور رزیڈنٹ اور نیزنمام امرائے عطام اور عہدہ دارانِ برلش ومرکار نظام و ہاں آئے نمھے ۔ بانیج چھ دن ہوے کہ وہاں سے واپس آیا ہوں۔ آپ کے خطاب کے منعلی ایک بدسمانش لنے دل کے بھولے بچوڑے۔ ذیل کا قطعہ لکھہ کر منفا می اخبار رہبر دکن میں جھیوایا کے مردی اسپر کمند ہوائو د گرسرزتن جداونن از سرحدائود کے مردی اسپر کمند ہوائو د گرسرزتن جداونن از سرحدائود نائنے نو خطاب سرافسراز آمدہ افبال راچ قلب کنی لا بفائود سے از آمدہ سرافر اسی روز اسی روز اسی رفز اسی رفز اسی رفز اسی رفز اسی دار میں جھیج دیا۔

ا فبال ہر کسے کہ نرقی فزائٹو د ادبار حاسد ش بچہاں لابھائٹود چوں ہر وجو و حاسدا و نفی آمدہ نیخ فنا زِ ہر نفسا حرف لائٹو د امر معلومہ میں آپ اپنا اطبیٰان کرنے کے بعد مجھے تکھئے۔ اس سے پہلے خطمیں جو کچھ لکھ چیکا ہوں اس کو بیٹی نظر رکھئے۔ لینے کو بہت کھتے ہیں گر ہے کار مہننیا ں

- 0

بیارے افبال بہاں کی انقلابی رفتار اور نغیر پذیر طرزعل ا مراء کو پا مال کررہی ہے اس قدر گھبراگیا ہوں کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جی چا ہتا ہے کہ بلدہ کو خیر باد کہ کرسفر کروں۔ گر پا بندیاں ما نع ہیں اس وفت تور ہنا بھی شکل ہے۔ کس طہرہ آپ سے مشورہ کروں۔ آپ کے خط میں ایک انتارہ ہے ( نشری نقط اُ کگاہ سے بھی جاتی ہے میرا غفیدہ ہے کہ سرکار اس کو خود سمجھتے ہیں ۔) اس فقرہ کو جو ایک متا ہے باچیستاں میں بالکل نہیں سمجھا۔ صراحت کیجئے نو کہوں۔ اگروہ ا تشارہ ندم کے متارہ ندم کے

متعلق مے تو اتناکہوں گاکہ

صفاركويد مذمهب ولمت خداست

نوم کا کہنری ہو ا ہوں ۔ نطفہ کی تبدیلی محال ہے ۔ نواہ انسان کسی حیثیت میں دہے ۔ گر بہری کشن کا نطفہ ہے ۔ کہتری نثراوہوں ۔ کہنری نشرادہتی رہے تک رہیگی اور حب جانا ہے جائے گی ۔ اس کے علاوہ اور کیا منشا ہے سمجھا نہیں ۔ بہت سی بانین نرع میں آسکتی ہیں ۔

نقرشا د فقرشا د

١١ راري سيهواع

ما في طير سراقبال

بہت دن سے فقر شاد کو یاد سے شاد ہمیں کیا۔ موانعش نجیر باد۔ آپ توحفرت اے الاولیا با با ناج الدین صاحب کی خدمت بیں ٹیلیفون بھیجنے ہی رہے۔ اس کے بواب یا صواب کا آغاز کرتے ہی رہے۔ بہاں تک کہ اس کے نتیجے کا بھی مجھے بے حینی کے ساتھ انتظار ربا اور سے ۔ مگر نہیں میں نے خلطی کی ٹیلفون کا جواب خطاب سرور بار ناج سے انتظار ربا اور جے ۔ مگر نہیں میں نے خلطی کی ٹیلفون کا جواب خطاب سرور بار ناج سے ملا اور جب سرکا خطاب ملا ہے تو ناج بھی ملے گا۔ انشاء اللہ نعالی ۔ مبر ے نتظم میں نیما میں حوار خصرت نے کرائس طرف کئے تھے جو مکم ناگرور راستہ میں نما وہاں کھی گئے اور بیندرہ مولدروز کے وہاں رہے۔ بابا صاحب کے در باد کے جو

وافعات انھوں لے بیان کیے وہ حبرت افزاہیں۔ دہ بیان کرتے تھے کہ جوبیس گھنٹے میں ا ایک منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں حس میں بابا صاحب تنہا ہوں ۔ سواری کے وفت مینکرو عورت ومرد کا ہجوم سواری کے گرد ہوتا ہے۔

غبار صاحب لا وہاں بہم نجنے کا مجھے ایک نار ویا جس کا جواب ان کو دیاگیا۔
اس میں بابا صاحب کو آواب عرض کیا نخط ۔ انموں لا وہ تار با با صاحب کو دیا جواب میں فرمایا کہ بارہ بجے اس کا جواب دوں گا۔ نار اپنے باس رکھ دبا۔ دو سرے روز بارہ بجے ایک صحوامیں وہی نار ایک آم سے ہرے بحرے درخت برتین بار لگا کرایک تنکے سے اس برکچھ لکھا ۔ اور تین مزنبہ استراکہ کہا (یہ آواز فتح و نصرت کی آواز ہے) اس کے بعد بھی دو ٹی بہن کرآؤ "کئی روز تک کہا ۔ بہر حال نثل اس کے اور بھی واقعات بیں۔ جن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو انوار واسرار بزرگان سے واقف ہیں ۔

لا بور ١٩ر ماج مطلك

سركار والاتنار ينسلبم

والا نامه کل مل گرانها مرا اراده نها که معا مله معاومه نی خفیقات کے بعد سرکار کو عرب کلوں اس واسطے اننی تعویفی خط کلفے میں ہوئی۔ افسوس ہے اس معا ملہ میں میرا المبنا نہوا۔ انشاء افلہ سر من معاملہ میں میرا المبنا نہوا۔ انشاء افلہ سر سر اور طرف خیال کروں گا۔ اگر کوئی صورت حسب مرا و میلیف نکل آئی تو ..... میرا و بیٹھ گا۔ گرا قبال آپ کی امتنامت اور سکون قلب کی داو مندا ہے۔ اشاء اللہ کی داو و نیا ہے۔ کل کسی اخبار میں خصور نظام خلدا فتر ملک سے اضعار دیکھنے میں آئے۔ ماشاء اللہ خوب کل کسی اخبار میں خصور نظام خلدا فتر ملک سے اضعار دیکھنے میں آئے۔ ماشاء اللہ خوب کل فقط ہیں۔ سادگی اور سلاست میں کلام حضور کا اپنا جواب نہیں رکھنا۔ برار کے استر داد میں یا د آور ی افرال کی ضرورت ہے۔

"بیام مشرق" جومیں نے جرمنی کے مشہور شاعر کو بٹیے کے 'وبوان مغرفی'' کے جواب میں مشرق ہوں کا چھے نیبن جواب میں مکی کا فی بیش کروں گا۔ مجھے نیبن بے کہ سرکار آسے بند فرائیں گے ۔

افوس ہے کہ بنجاب میں ہندو ملانوں کی رفابت بلکہ عداوت بہت ترفی بہت ترفی بہت ترفی بہت اللہ عداوت بہت ترفی بہت الر گئتگل بہت الر بہتی حالت رہی تو آبندہ تنیں سال میں دونوں توموں کے لیے زندگی کل سروا محد گئی۔ زیادہ کیا عرض کروں ۔ امید کہ سرکارعا کی کا مزاج بخیر ہوگا۔ اور جلہ منعلقتن اور منتوسلین ہی تندرست ہوں گے۔

مخلص محيرا فيمال لاببور

معبت نامه رقم زده ۱۹ مارچ سلائه وصول بهوکر شاد کے لیے باعث نتادکای بوا۔ اس کے قبل ۱۱ مارچ سلائه کو ایک خط آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا جبس غبارصاحب منظم بینی کے ناگبور جانے اور با با ناج سے ملنے کی کیفیت درج تھی غالبً وہ خط آپ کو طابوگا۔ گر اس زبرجواب خط میں اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ہے۔ مکن ہے کہ وہ خط بعد میں بہنچا ہو۔ فقیر شاد کے لیے باعث شاد کا می ہوگا اگر اس خط کے رموز و نکات و اسرار کا آپ انگناف فر مائیں گے۔ رمضان کے بعد تاج الاولیا کے نقیر کو اپنی حضوری میں بلائے کا اشارہ کیا ہے وا مشراعلم کیا جمور میں آپ والا الله کیا ہے۔ دوق میری زبان سے کہنا ہے۔

وق میری زبان سے کہنا ہے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کا مہم سے ہوگا بچر کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تبرے جو کچھ ہوگا نترے کرم سے ہوگا

امر معلومہ بعنی بیاہ کے متعلق اگر آپ کو اطبنان کسی بات کا نہیں ہوا۔ یہ بھی اطعنی فی بطن الشاعی کا مصداف ہے۔ بہر حال زیادہ فکرہ کیجئے۔ بفضلہ تعالی بہا بھی دو تین لڑکے حسب نشاء فراہم ہو چکے ہیں۔ خداسے وعا ہے کہ اولاد ذکورواناٹ کے فرائف سے حسب دلخواہ سکرٹوں ہوجاؤں۔ بخل حجردال محد ۔ ففر شاد کی انتقامت اور سکون فلب کی آپ کی داو فابل دا د ہے۔ میری حالت نفشق مرحوم کے اس شحر کے مصدافی سکون فلب کی آپ کی داو فابل دا د ہے۔ میری حالت نفشق مرحوم کے اس شحر کے مصدافی اب ذرائخفبف میوتی ہے وگھرانا ہوئی سے درودل اپنے دنوں سے ہے کہ غاذ ہوگئی

گرمی اپنی گرم بوشی د کھلا نے مکی ہے کانش افبال کی کشن صارق ابنا انر د کھلائے تونیّا د شاد کامی کے سانچہ بنجاب میں گرمیاں منائے ۔ بعد رمضان انشاءا ملر سفروسیلت النظفر کامصمم ارادہ ہے۔ ہروگرام میں ہبلا منفام ناگبور اس کے بعد

۔ اشعار کے منعلق آپ کی واد شاعر کے لیے قابل ناز ہے۔ ماشاءا مٹر بهال معى جدت كاببلونه جيولاء ماشاء الشرخوب لكفف يب-

بے شک برار کے استرواد میں یا وری افغال کی صرورت ہے ہم تھی نسلیم کرنے ہیں ۔ گرموجو د ہ طریقیہ کہاں تک سرعلی ا مام کو کامیاب کرسکتا ہے اس سوال کا جواب مشکل نہیں نو آسان بھی نہیں ۔

دبرس <u>۱۹۲۳ء</u>

ه^) ما فَى دُّبرِا فَبال

فقرشاً دكا ايك خط مورخد ٢٢ شعبان سلك يد جواب كے ليے آپ كى طف فاضل نکلنا ہے حیں کا جواب نہیں آیا۔ ہم رشعیان کو شام کے وفت مبرے وارث و جانشن راج خواجر برنناد طولعرہ نا گہانی طور برمسہری برگرے۔ آنکھ کے نیچے ا یک کمیلا جمجه گیا جس سے نا فابل برواننت نکلیف ہو ٹی مذانے اپنا بڑافضل کیاک

آنکھ بچ گئی ۔ خداکی کریمی کے صدفے۔ د عاکیجئے کہ بروردگار عالم بصبہ بنفیقی نظر کو باتی رکھے ۔

بیارے افبال کیا لو چینے ہو۔ شیخ علی حزب میری زبان سے کہنا ہے۔
ہزار نشز الماس در مگر و اربیم سنرد کہ عشق برناز و بہضت جافی ا
کنار جیب دو عالم برست جاکافتہ اگرز پر دہ برآید غم نہا نی ا
ایک طرف نو با بندی کی گرفت ایک طرف اس نسم کے رو حانی صد بات۔
کہیں جاتے ہیں تو جانہیں سکتے ۔ سفر کرنا چا بنتے ہیں نو کر نہیں سکتے ۔ قطب جو بی بنے ہیں مطبعے ہیں ۔

نی فہمد کیے اضائہ مارادر بیخفل میں فشمیم داغ اردولت بنٹن زبانبیہارہ) عالیٰ کامل فضر شاینج ، سالک مجذوب سب کو دبیکھا مگر افسوس کے سانچہ

کہنا پڑنا ہے۔

یا و فاہم نہ بود در عالم یا بیٹن کس در بی زمانہ نہ کرو میں آپ کو ایک وافعہ سنا ٹا ہوں ۔ اس وافعہ کے دیجھنے والے اس شہر میں اس وفت موجود ہیں جھوں لئے اپنی آنکھ سے دیجھا یککہ اس صحبت میں نشر یک تھے ۔ وہوافعہ یہ ہے ۔

تشکرایک مفام ہے جو اجمیر تنریف سے چھ میل کے فاصلے پر ہے ۔ شکریں دلوی کا مندر ہے جو نمام مبندونان میں مقدس مانا جا نا ہے ۔ اجمیر سے شکر تک بہاڑی سلائے۔

بہا در سرسبروننا داب نہیں ۔ ملکہ نہایت خشک اور گیا ہ سوختہ ہیں ۔ ان بها ڈوں میں اکثر مرنا ض بھی کہھی کبھی نظر آجانے ہیں۔ ۲۰، ۲۵ برس قبل ایک مہندو جو گی مرناص ان بہاڑوں کے غارمیں رہا کرتے تھے ۔ انفاق سےان دنوں ایک سلمان عال مبی وہاں آئے۔ جوگ سے طے جوگی نے کہاکہ بابادہ سامنے جو جيشه ہے اکثر مسلمان و ہاں جا باکرتے ہيں نم تھي وہيں جا کر بليھو ۔ يه وہاں كئے اور جلِّه نشیں ہو گئے۔ ہندو جو گی کے یاس ایک لڑی آیا کرتی تھی اور کھھ ویر مبلے مکر چلی چایا کرتی تھی ایک دن حب معمول جب وہ لڑکی بیٹھ کرروانہو ئی نوتھوڑی دور جاکرایک ایسی بولناک چنج ماری که اوسرسے بہندو جوگی اور اوسرسے سلمان وو نوں چلے ۔ دیجھا کہ دومرد اور ایک عورت اس لڑکی کو یکڑے ہوئے ہیں۔اور وہ رونی سے چننی ہے ۔ جلانی ہے۔ سندوجو گی نے ان مردوں سے یو جھا تم کون ہو اوركيوں اس كو بكرا ہے۔ ان دونوں مردوں نے كہا صاحب بيں اس كاسراہوں اور بیعورت اس کی ساس ہے۔ یہ اس کا مرد ہے۔ چندروز سے یہ اس طرح نکل کم كمرسے غائب ہوجاتی تفی۔ آج اس كا بنہ اللہ ہم اس كو كھر ليے جانے ہيں -جو كل نے کہا کہ یہ لڑکی ہے یا لؤکا۔ اگر لڑکی ہے نوتم اسے بیجا سکتے ہو . اور اگر لڑکا بے نو ہرگزتم اس سے مالک نہیں ہوسکتے۔ وہ بڑھی غورت ہنسی اور کہا واہ بوگی جی یہ نوآپ نے فوے کہی ۔ میں اس کی ساس موں یہ مرد ہے۔ اور آپ کہنے ہیں کہ کولکی ہے نو نمھاری"۔ بات بڑھی آخر دیکھا گیا نوجو گی کے کلام کی نا کیڈ تھی۔

وہ لؤکی لؤکانھی خزانہ کم فوارہ باتی ہجرت ہوگئی کامل ایسے ہو نے ہیں ۔ ففیرصا حریکم ان کو کہنے ہیں۔ وہ مسلمان جِلّہ نشین آج اس شہر سیاموجود ہیں جنوں نے یہ واقعہ اپنی ہنکھوں سے دیکھا ہے ۔

ہے۔ اب بھی کہیں ایسا فقیر' ایسا سالک' ایسا مجذوب کو ڈی ہے۔ کیوں کرکہو کہ نہیں ہے۔ ہے گر بھاری آنکھوں سے نہاں۔

حضرت محبوب وكن غفران مكان عليه الرحمه لنه ابك ون ايك نتيع طرنفبت سے فرما يا نفط كه معضوت ميرے جا ہنے والے نو ہزاروں ہيں كو فى ايسا بھى ہے حس كوبيں جا ہوں ۔ اللہ كيا جيزہے۔ يہ ہے لوك الكلام سرب كچھ كهد كئے اور كيم كجو بذكها۔ بہر حال بيصال اللہ اللہ مارس باتى ہوس ۔

سرمی کی گرم جشی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ الک دکن کر ہُ نار کے قریب مجینک دیا کیا ہے۔ فورداد کا جبینہ ہے۔ اگلام بینہ نیز کا ہے۔ دیکھئے وہ کیا نیز سرسا تاہے۔ ففر سناد

المركم منح المواع

(٢٨) انئ دلير سراقبال

شال سے جنوب میں بیام مشرق آیا کیوں ایسے بیام کو سلام مذکروں۔ بیام شرق کے طرز ا دامیں سندیدگی مضمون آخریں برآب کی توجہ زیادہ مبذول ہوئی ہے۔ ا خلاقی و روحانی معنوبت کی آمیزش نے بیام کو نظر فریب رنگ میں رنگا ہے ۔ رنگِ فادلِكلا محصرا مهوا ہے ۔ بطف زبان وحن بیان كا سرشته بانخه سے نہیں جانے دیا۔

بیام مشرق کے سننے والے دور سے محفل کی دھوم سن کر دور نے ہوئے آتے ہیں۔
ادر محفل کی رنگینیوں کے نفوش اپنے متخلیہ کو لبریز کیے ہوئے ہیں ۔ سیکن طبوہ کا جب بردہ
المفناہے تو جزت نگاہ و فردوس کوش کا سارا تخییل وہم باطل تابت ہوتا ہے۔ نیفیگ
ہے نہ ساز کن غزہ ہے نہ ناز ۔ محفل میں بجائے سوز کے ساز ہے۔ لبوں پر بجائے واہ کے آہ
ہے۔ آنکھیں نم ہیں ۔ چیروں پر بجا مے تنہی کی کھکھلا ہے کے خشیت الہی سے ہیںبت

4107

بایں ہمہ اپنے اپنے مرتبہ کھال کو اس رنگ میں بھی فایم رکھا ہے اور درجانناد کو کہیں ہانچہ سے نہیں جائے دیا۔ تنقید و اغلاق نے بعض متناز شعراء کو برباد کر دیا ہے یہیں آپ کا گلتان ان کا نٹوں سے بالکل پاک ہے۔ بیان کی بطافت کے ساتھ خیال کی بلندی نے زمین سخن کو آسمان پر بہنچا دیا ہے ۔ صورت کے بناؤسنگار میں آننا می نبندی نے زمین سخن کو آسمان پر بہنچا دیا ہے ۔ صورت کے بناؤسنگار میں آننا می نبندی نہ زمین کو آسمان پر بہنچا دیا ہے ۔ صورت کے بناؤسنگار میں آننا می نبندی نہر نبندی ہوئے ہیں کہ کارواس خوابی میں بوغن ایس جو محض محل کی وصفی نوش نمائی سے جی فوش کرلیں گے۔ سب شامل ہیں بعض ایسے ہیں جو محض محل کی وصفی نوش نمائی سے جی فوش کرلیں گے۔ بعض ایسے ہیں کہ وحف میں لیے بوئے ہیں۔ فقیرشاد کواس کا افسوس ہے کہیا جہنت کی میں کے صرف بعض مالک فوریں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ فقیرشاد کواس کا افسوس ہے کہیا جہنت کے صرف بعض منظ مات کو دیکھا اور بالاستیعاب دیکھنے کا موقع اس لیے نہیں طاکہ فوریش می قراق العین

راج خواج برشاد کے زخم مینم سے دنیا آنکوں بن نبرہ و نار ہور ہی ہے ۔ جس کا حال الدرمضان سلکت کے خط میں تفصیل سے لکھ حیکا ہوں۔

رفیم خیر نومندل ہوا۔ ورم بھی کم ہے سکن آنکوہ بند ہے بیٹی کھل گئی نظروشنی کی منحل نہیں ۔ نیلی سرخ ہے۔ آب اپنے مختصہ او فات ہیں و عاکیجے۔ اور اگر و ہاں کوئی سالک مجذوب بزرگ ہوں نوان سے دعائے صحت کے لیے نواہش کیجئے۔ ہیں و عاکہ بصارت و بینائی بہتور آجائے۔ سب ڈاکٹومنفق اللفظ کہتے ہیں کہ بندر بجروشن بیاہوگی انشاء اللہ اس لیے کہ آلات نظر سی کوئی ہرج نہیں ہے۔ چشم برور۔ میرے نتنظم پیشی سیدصا دف صین غیار ناگیور گئے نتھے۔ حضرت ناج الاولیا با با ناج الدین سے نواہش و المحد ہوں وہ میرے ساتھ ہوں کی نووہ فرماتے ہیں آئکھ اچھی ہے۔ فواج برشاد و ہم مراجہ ہیں میں اس کے ساتھ ہوں وہ میرے ساتھ ہوں وہ میرے ساتھ ہوں ۔ وہ میرے ساتھ ہوں اور ابھی آب کے دشن سے شادکو سہور حاصل نہ ہونا کیا منی ۔

بیارے افبال نوشنی نواج برشا دطونے وسے نه صرف میری ملکہ نمام خاندان کی زندگی اور زندگی کی امیدی والبند ہیں۔ خدااس کوجشم زخم سے محفوظ دمھنون رکھے اوراسکے سکھ سہیلے مجھے دکھاے۔ بنی محمد وال محمد - آمین نمہ آمین ۔

ففيرتنآد

لا بور - ماری سیم والانامهكئي روز سے آیارکھا ہے ۔لیکن بندہ اخلاصکیش افیال ووہفتنسے علیل ہے۔ اسی وجہ سے توفف ہوا۔ سرکار عالی معاف فرمائیں۔ آج سفرنا مرُنشاد نظر سے گزرا۔ اس کرم فرمائی کے لیے بیاس گزار موں ۔ خوب دلجبیب ہے۔ حالتِ علالت میں میری جند فارسی نظموں کا مجموعہ بیا مِرمشرف کے مام سے موسوم کیا گیا ہے شایع ہوا۔ ہیں نے بیلشرکو بہلے ہی لکھ رکھا تھا کہ سرکارکی خدمت بین فرراً اس کا ایک ننی ارسال کرے ، امید که سرکار والا تک یا کتاب بہونچی ہوگی ۔ سرکار کے گزشتہ خطیس راہمہ خواجہ بیشاد طال انٹر عمرہ کے مسہری برگريزي خبرتهي د عاكرتا بهول كه استرنعالي ان كوجتيم زخم روزگار سيم محفوظ و مامون رکھے۔ ہاں جو گئی حی کا واقعہ ...... التٰدوا ہے ایسے ہی ہوتے بين - تجيه عرصه مهو اضلع گورک بورس اسى قسم كا ايك وافعه سننے بيب آيا نها- بافي بندة دبرینه افغال سرکارعالی کے لیے دست بدیا ہے۔ امید کرسرکارعالی کا مزاج بخبر ہوگا مفصل انشاء الله كھرعرض كريكا . اخلاص سنتس محدا فنسال لابو

نوف : \_ يغط اصل مي خط نمبر ( ٥ م) كاجواب كريكن الريخ وار نرتيب كے لحاظ سے بہاں ورج ہے - ا

١٩ ستمبر سيلتم

مدنے مهن ره ورسم وفامسدود نرکسے می رود آنجانہ کسے می آبد

ا في دُمير سرا فيال

بہت دن سے نفتر تناد کو یا د شاد نہیں کیا ۔ موانعش بخیر باد یا ہ شھیاں سے ص کو ۲- مر جینے ہوتے ہیں فضر گوناگوں افکاروبریشانی میں الود ہ ہے۔ برخور دار تواجر برشاد طولیرؤ کی آنکه کی حالت سے اس کے قبل ۲۴ داہری سیلی کے خط میں آب کو اطلاع دی جادی سے ابھی کے آنکھ کی و ہی کیفیت سے بینی بصارت اپنا کام نہیں کرتی کوئی چیزنظرنہیں آتی۔ البنۃ شب میں برنی روشنی جو زیادہ نیز ہمواور دھوی کی روشنی اب کسی فدر نظر آئے سگی ہے۔ اس سے آبندہ کی امید فوی ہو جلی ہے۔ ہر مکن کوشش كَيَّ كُنَّى ـ بايا تاج الدين ناكيورُ شاه نياز احرصاحب فيض آباد يشاه نجم الدين احرصاحب فنح بور . فرخ شاه وجال امتر نشاه صاحب كانيور ـ أياسي صاراج ساكوري ضلع احز مكراور بنیزو بگرفقراء سے ہمت جاہی گئی سب نے بانتلاف الفاظ منتفق حکم آنچھ کی صحت کا لگایا۔ ں بنوزروز اول ہے۔ ہاں خدا سے امید ہے کہ نورشیم کی انکھ النی اصلی حالت برآ <del>گئے</del>۔ دعا كيميُّ ـ اور فقرائ لا بورسے دعاكى استدعا كيميُّ كه خدا وند بصر آنكه من بصارت عطا فرائ . اور آنکه این حالت بر آجائ . لا بور کے فقرائے سالک و مجذوب نومشہور و فیاص ہیں۔ آپ کی ملا فات کا ببحد انتقبا فی ہے۔ دیکھئے خداک وہ دن لا ٹاہے کہ فقیر<sup>ا</sup> مع الاقبال يو ـ لابور ۹ ۲ بنتمبرسلاء

سركاروالا ينسيم

والا نامہ ابھی الماہ جس کے لیے افیال سرا بابیاس ہے گزشتہ بین اُ سے سلسل بیاری کی وجہ سے آلام و افکار میں گرفنار مہوں ۔ پہلے میری بیوی کو فائی فایڈ فیور ہوگیا اور وہ فریباً دو ماہ صاحب فرانش رہیں۔ اس کے بعد سیسری باری آئی فدا فداکر کے برسوں سے بخار انزا ہے اور بہ خط نقا ہمت کی وجہ سے بشتر ہر لیلے لیٹے لکھ رہا ہوں۔ بہر حال انٹر نعالیٰ کاسٹکر ہے۔

سکن یه معلوم کر کے نعجب سمی ہوا اور نر دو بھی کہ برخور دارخواجہ برت و طال استرعہ و کی آنکھ اسمی نک اچی نہیں ہوئی۔ استرنعالی فضل و کرم کرے۔ جمعے نفین ہے کہ خدائے نعالی ان کوصعت کا بل عطا فر مائے گا۔ وہ جس کا وجو دسبنکر و بناروں کی آنکھوں کے لیے طمعنڈ ک ہے استرنعالی کی غبرت کیمی گورانہ کرے گی کہ اس کے نور نظر کو جن کی خبرت کیمی گورانہ کرے گی کہ اس کے نور نظر کو جن کر خم بہو نچے۔ انتاء استراست عائے وعا کروں گا۔ گزشتہ اس کے نور نظر کو جن کی دعوت وی تھی ۔ جناب رجمطرار لے نار اگریت عنا نبہ یو نیورسٹی لے حبد رہ با و آلے کی دعوت وی تھی ۔ جناب رجمطرار لے نار با ہر نکلنے نہ و یا۔ آخر کاربرونی فر فر فر فر نیورسٹی لا ہور ہی تنشریف لے آئے اور جو مشورہ ان کو مطلوب تناورے و یا گیا۔ یہ مو فع سرکار کی ملافات کے لیے ایک مدت مشورہ ان کو مطلوب تناورے و یا گیا۔ یہ مو فع سرکار کی ملافات کے لیے ایک مدت کے بعد یا نخص آ یا نخصا مگرافنوں کہ و متراسفر حبد رآیا ومنظور نہ نخا فلاکر کے بعد یا نخص آ یا نخط اگرافنوں کہ و متراسفر حبد رآیا ومنظور نہ نخا فلاکر کے بعد یا نخص آ یا نخط اگرافنوں کہ و متراسفر حبد رآیا و متراسفر حبد رآیا و متراسفر حبد رآیا و متراسفر حبد رآیا و متراسفر و بازی و مقال کے بعد یا نوان کو متراسفر حبد رآیا و متراسفر حبد رآیا و متراسفر و بازی و متحد کا میں اسلام کے بعد یا نخص آ یا نخط کر ان کو میراسفر حبد رآیا و متراسفر و بازی و متراسفر و کا کو کیست کا خور کر کے کا کہ کا کو کو کو کو کو کا کھور کے کا کھور کی کو کی کا کھور کے کا کھور کو کو کو کی کھور کے کا کھور کے کا کھور کی کو کو کو کو کھور کے کہ کو کھور کے کا کھور کے کھور کے کا کھور کے کو کو کو کھور کے کہ کور کو کھور کے کھور کے کو کور کے کھور کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے

بهرکوئی موقع به بدا بهوا وراقیآل مرکار شاوی زیادت سے نشرف اندوز بهو . زیاده کمبا عرض کروں اسبدکه سرکار والا کا مزاج مع الخبر بهو۔ راجه نواجه بربشاد طال عمرهٔ کود عائے صحت و درازی عمر ونز تی درجات . مخلص محداف ل

ا ندمفام ، کمیمب کرمن گھٹ نایخ ۲ موسفرسٹ کی ۲ م راکنوبرسٹ کا ہم آ واز ہزارم نالڈشورا نگٹم بشنو ہم آغوشِ خزانم دفتِر باشیدہ دارم مائی ڈیبر سرا قبال

آب کا خطر قرز ده ۹ بر نمبر سلیم وصول بوا۔ باد آوری کا شکریا اداکروں
باغم دالم کی داشان ساؤں۔ کباکہوں کس سے کہوں کہاں فرباد کروں کوئی میرا
بعدرد نظر نہیں آتا۔ کرور بابندگانِ خدا بیب سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو جمھ بررتم
آئے۔ جرخ کج رفناربوں بیدادی سے مجھے بیسے اور کوئی اس کو کہنے والا نہیں اگر
مبرے گنا ہ سے اس کا کرم مغلوب ہوگیا ہے نو بھرخداکس کو بکاروں رحبم کس کو کہو
کریم کے سمجھوں فیفور سے کیا مطلب ، بائے فاکب میرالیمنوا ہے ۔

زندگی اپنی جب اس طور سے کیا مطلب ، بائے فاکب میرالیمنوا ہے ۔

زندگی اپنی جب اس طور سے گزری فا ہم بھی کیا باد کریں گے کہ خدار کھتے تھے

زندگی اپنی جب اس طور سے گزری فاقرر ہی کی بھی ادر کریں گے کہ خدار کھتے تھے

نورجنٹی داخیہ تو اچہ پر نشاد طولتی ہو فارر ہی بھی اس کا دی حالت آب کو معلوم ہوگی

يبي صدمه ميرے ليے كم نتخاليكن سه

سانس دیجی ترقیمی میچی آنے جاتے اور چرکا و یا جلاد کے جاتے اور کی استے جاتے اور چرکا و یا جلاد کے جاتے اور کی اور نمی کا زویر ہوا کہ ایک لڑکی ہوا کہ ایک اور نمی کا دو نو کی بعد شب سنتین کو ایک اور نمی کا دو نو کی بیار میں بنبلا رو کر دو انمی مفارقت کا دوغ دے گئی۔ آنا ملتب و اناالمہ دا جھون۔ یہ الحصاروال داغ نساد کا اشاد کے کے دل ہر برا جا جس میں بار و لڑکے اور نجھ لڑکیاں ہیں۔ اور بیھی کی لڑکی تھی۔ صدمے ہر صدمہ ہر بننا نی ہر ہر بنا نی ہر برین نی ۔ داغ ہر داغ ۔

کا مانم کرتا ہوں گران کا مانم دم نہیں ماری وتنا آگئے کی ولائے علی کل حال آپ کی اور آپ بیوی کی علالت سے تعلق خاطر ہوا گرسا تھے ہی صحت یا بی سے مسرت و الحبینا ن ہوا۔ خدا آپ کو با افبال و عزت دیر گاہ زندہ وشاد کام رکھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی طلب بر مھی آپ کا عید رآبا دند آنا فقرشاد کی ناشاد کا

عنمانید یونیورسی کی طلب بریمبی آپ کا حبار آبادنه آنافقیر شاد کی ناشادگا کے موااور کیا تاویل کی جاسکتی ہے۔ خبر بارزندہ صحبت باقی ۔ خدا کہی تو وہ مو نعج اور مرکا میآن فرال کریہ اتنہ ہم کارہ یو

لائے گا کہ شآد افبال کے ساتھ ہم کلام ہو۔ غم غلط کرنے کے لیے حید رآباد سے پانچ میل کے فاصلے پر کرمن گھٹ شاد بیلیں میں منعیم ہوں۔ گرآج کیروایس جار ہا ہوں۔ نقول کسی کے ہے افسادہ ول افسادہ کنند انتجازا

کہیں بھی طبیعت نہیں انگتی ۔ ہارے ان دا ناکو دکن کی غنائبہ یونبورسٹی کی جانب

سے دسلطان العلوم) کا خطاب کہو یا لغب عبیش مہونے والا سے ۔سرکاراس تجویز سے بہت خوش ہیں۔ اکثر کو حکم مہوا ہے کہ ناریخی نظر بیش کریں ۔ شاولے تعمیل کی ۔ یہ ماو ہ تاریخ خوش ہیں۔ اکثر کو حکم مہوا ہے کہ ناریخ خلاف میں کسی کا مادہ ہو۔ خدا دادنگل آیا۔ شاید اس سے بہتر حکن میں کسی کا مادہ ہو۔

محسن العصرات سلطان العسلوم ۲۲ ۱۳ ۲۲

وببدائ کی آمدآمد ہے۔ سرعلی امام والیں ہو چکے ہیں۔ ابھی حیدر آباد نہیں آئ۔ جننی زبانیں اننی ہی خبریں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بچرسرعلی خدمت صدر اعظی کوفنول کریگے۔ اکثر معتبر ذرایع سے ساجا تا ہے کہ شاد کے نام فرعہ ڈالاگیا ۔ بیں نے یہ مانا کہ بہ صبحے ہو بھی توصالات ایسے نازک ہور ہے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجہ بر داشت کرنا پڑے گا ......کوئی بات اغنیار کے فالی نہیں خدا شادر کھے .

ففيرشآد

لابور بهم اكنوبرسطة

(91)

سركاروالاننبار ينسليم

والانامہ موصول ہوگیا ہے ۔صاحبزادی کے انتفال کی خبرمعلوم کرکے نہابت تاسف ہوا۔ افیال شاد کے غم والم میں شر کیب ہے ۔سرکار کی نگاہ بلن کے طبیعت لبند بھر حصلہ کیوں بلند نہ ہو گرغر تی نے کیا خوب لکھا ہے۔

من ازیر در وگران با جد لذت یا بم که باندازهٔ آن صبرو نبانم دا و ند خدا ک نعالی صبرتمبیل عطا فراک معزز ذرایع سے جو خبر سرکار دالا نے سی بے فداکرے دوجیے ہو میری نوید دیریند آرز و سے کہ سرکار کو فایز المرام دیکھوں ۔ ذمہ داری ضرور ہے لیکن ان کے حالات اس امرکے فقتضی ہیں کہ حبدر آباد کا مدار المہام شآ دہو۔ اور مجھے نفین ہے کہ حضو دنظام کی نگاہ زیا نے کے میلانِ طبیعت کو صبح طور ہر دیکھتی ہے ۔

حضور والسائے آج کل لاہور میں رونق افروز ہیں کل انھوں نے ہائی کورٹ بنجاب کا افتناح فرمایا جیفے مبٹس سرشادی لال نے جونفر مراس موفع بر فرمائی اس کے جوابیں حضوروا پیرانے نے افیال کی تعریف بھی کی ہے۔ نقربر نہایت دلکش۔ اور نہا بنت عمد گی کے ساتھ ادا کی گئی۔ افغال کی نعرلف سے سب کونعجب ہوا کہ اس کی نو قع پرنتھی ۔اخباروں میں امیارکہ منقرىرسكاروالك الافط سے كزرىكى -باروالا لے الا سے سے سرریں ۔ زیادہ کیا عرض کروں امیدکہ سرکاروالا کا مزاج بخیر ہوگا۔ مخلص محمدا فبال لاہور

سطى السيس ميشكاري حيدرآ بادوكن مرى أ ذر سلط في ١٠ نوم سلك م

ما في ومرسراقبال

آج ہی آپ کا خطہ لا ۔ فقیر شاکہ یا د آوری سے شاد کا میرا۔ آپ کی اس آر زد کی کہ ''خیدر آباد کا مدار المہام شاد ہو'' دل سے فدر کرنا ہوں سکین اس کے ساتھ ہی زما ہے سے استمراری فانون برنظرکرتے انناصرورکہوں گاکہ نقیر شآد کے خیالان جس فدر زیادہ وسیع ہیں اس کی ذمهداریان بھی اسی قدرزیاد میں ۔ بیجس فدرزیاده مفندرہے اسی قدرزیاده مخلج ہے۔ جن فدرزیاده فوی ہے۔ اسی فدرزیاده ضعیف ہے۔ جو جنراس کو بلندی و برایت کی طرف ا تجمارتی ہے صرف اس کی معلو ات انجرب خبالات اور اس کا اراد میے یکن موجو د و حالت میں ا يك ألجها بواريشم بع حس كاسرا بانحد أنشكل معلوم مبونا به-

اس میں شک نہیں کہ اس و فت کے موجودہ انتظام کی اصلاح کے لیے ایک ابنے تجربہ کا

کی سخت صرورت ہے جو بہاں کے حالات کمنان اور معاشرت کانچر بدر کھناہ ہو الکین ا بسے ہی شخص کا انتخاب شکل نظر آنا ہے اور نہ اپنے کو یہ فقیرا بیا نچر بہ کار سمجفنا ہے۔ گر فدمت گزاری کرنے کا عادی ہوں۔ حتی الام کان کوناہی نہ ہوگی۔ السعی منی وا تجام وسن اللہ ۔ سمت ہار نا کھتری کے خون میں ہنیں مکھا۔ میدان سے منہ موڑ نامباہی ننزاد کے لیے بدنز اور نشرمناک فرلت ہے۔ خدا محفوظ رکھے گرشتکل بہی ہے کہ دوست کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اگر بہلے سے بدانخاب ہونا تو یہ المجھنیں ہی کیوں ہونیں۔ ہر حال علم خدا میں اس خدمت کے لیے کس کا انتخاب ہواہے وہ خدا ہی جانئا مربہ وہ وہ فدا ہی جانئا ہم بربہ وہ وہ فدا ہی جانئا ہم بربہ وہ وہ وہ دار میں ہے۔

فقر شآد آپ کی ہر کامیا بی پر شاد کامی حاصل کر تار ہاہے۔ یمعلوم کر کے بہت خوش و وٹناد کام ہوں کہ ہزاکسلینسی و بسرائے نے اقبال کی تعریف عام جمع میں عمد گی سے ساتھ کی جب اخبار بیں یہ نفر بر جھیے اس کی ایک کا بی ضرو بھیجیں۔ آخر دیدار کا وعدہ کب و فاہو گا۔

ففيرتنآ و

سالوالحت

المعالمة الم

لاموريه ارحنوري سلطمة

تسركار والانتبار يسليم

توروز کارڈے لیے سرایالیاس بوں میں کیم حفوری سے اور حفوری کک لا مورسے باہر نفا . نواب صاحبان کرنال رہنجاب) کے مفد مان کی خاطراننے روز بنجاب سے بامر الر الراء وہاں سے واپس آبا توسر کارعالی کا نوروز کارڈیا یا جو حفیقت بیں نصف للافات نفاء سركار اورصا حبرادگان والانباركي نصوري نهايت صاف اور

سنهری ہیں مصور کافن فابل داد ہے۔

بہ خط شہرین صاحب ورش ملیج آبادی لکھنوی کی معرفی کے لیے لکھنا ہوں۔ بدنوجوان بنابت فابل اور مونها رشاعريس بين فان كى نصائبف كويمشد دلجسى سے سرا ہوا ہے۔ اس خدا دا د فابلیت کے علاوہ لکھنو کے ایک معزز خاندان سے ہیں جو انزور ہوخ ے سانچہ لڑیری شہرت بھی رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سرکاران کے حال پر نظر عنایت فرہائیں گے اور اگران کوکسی امر می سرکار عالی کے مشورے کی ضرورت ہوگی تو اس سے ور بغینہ فرمائنس کے۔

سرکار والا کی شرفا بروری کے اغماد براس در فواست کی جراءت کی گئی ہے۔ امىدكە مزاج تخرىموكا .

مفصل عربضه انشاءا بشر بمركموك كا-

مخلص هجدافيال لابيور

مهم المورد المعرب المورد المو

بہت دن سے فقر شا و کو یا و سے شاو نہیں کیا ۔موانعش بخیریا و یہ نو ظاہر ہے کہ ہم ہرشنے کو غائر نگا ہوں سے دبیھنے کے خوگر مو گئے ہیں اس لئے معاللہ و فائے بھی بیجیدگی اختیار کر لی ہے جس کے سلجھانے کے بیے ایک باا فبال زبر دست ہانچہ اور باو فامعاملہ فہم د ماغ كى صرورت محسوس بوتى بير عن كا وجود موجود ه عدالني نظام كى صورت مين نظرآ نابير. شاید نهذیب و نمدن نے بنیاب کی بیاک کی نگاہوں کو سیع کر کے بیجند گیوں میں بنلا کر دیا ہے۔ اس لیے کام معی اس فدر زیادہ بوگیا ہے کہ اس کاسمٹنا اور فقر کرنا بھی آب ہی ایسے افبال مندون كالمخصوص مسلدبن كبابع بكراس كرمانهم بي كيسه بهي مختلف النوع معاملا کیوں نہوں فیال عدیم الفرضنی کے دائٹرے میں بھی اپنے مرکز وفا سے س طے جامے نوجیرت و تعجب سے پیٹ آد کو یا د شاور نہ کرنا اگر بے نیازی ہے ناز سا۔ اگر شکیب آزیا ہی ہے نامناہ ب جب آب و کالت کے کارو بارمیں سہولت ڈھونڈ تے ہیں نو کیا وجہ ہے کہ الفتی اور خینی امرار میں اس کلیبہ سے تنتنی ہوں کا غذ کے برزے برغور کیا جائے نو ایک لے ضیفت اور نافالی انفات شے ملیکن اگراس برزے برافیال کی تحریر موتو و و محبت کے نگار خانے برب کافی وفعت حاصل کرے گا۔ خواجہ کا ایک ففیرا یک بانغبال دوست کی خبرخبرین یا کرشاد کا عاصل كركًا - أنبي محبت اور فانونِ الفت كي يا بندى افبال مندانه منى كم خواص مند .

فضر ننا د اگست کے جینے میں آتا نہ بوسی مصرت فواجر سے مشرف ہونے کی نیت سے معفیلی کے اہم نزرلف کیا نفا۔ ارادہ مواکہ اینے بروگرام کورسع کرے اور بنجاب کی آب و بواسے دل و د ماغ کونز و تاز ه اورا حیاب کی لاقات سے شاد کامی حاصل کریے نیکن پنر مائٹنس نوب ص رام لورسے اصرار سے رکہ وہ فضر کی لا قات سمے لیمبلی میں تغیم تھے) بیکی جانا ہوا۔ چودہ روز بئی میں فیام کرنے کے بعد لارہ کو واپس موارسکن آب لے ساہو گا کہ جدار محرم کے جینے سے بلیگ کا صرر رنفام ہوگیا ہے جس کی شاخین عام محلوں کو چوں گھروں اور بازاروں می کھل گئیں می کہ فضا و فدر کے حاکم مجاز ملک الموت بلی مستعدی اور سگرمی سے ابتا فرض ادا كرين لگے . د واڑھائى سواموات كى نعداد كارصطروزانە محكى فضا وفدرىش كرنے لگے اوراب ناك بیش کرر ہے ہیں ۔ آخرانی جاگیر الوال میں قیام کیا ۔ بہاں بھی جب مرض مُهلک طاعون کی شاخ كَفَلَى تُوكُوهِ مِولاعلى كے دامن میں اپنے سكان میں جاكر حيمیا ۔ چندروزر مكروہاں سے تيمرالوال سي الكيار ا ومربر خور وارار جن كمارعرف فواج بريشاد طولعمره وقدره كابنفنه عشره كك منرك صفرى بخارسے اساز بر گیا تھا۔ الحد مدرب اچھاہے۔میرامزاج سی اورست بوگیا تھا۔ بارے اب خداکا شكره اچھاموں يہ بني خيريت مزاج سے مطلع كيج و درابني نام تصنيفات بانگ درا وغيره بمجد سيخ - يهال كا حال كل يوم هوفي شان كامصداق بي دراون مو كله من معادون

لايور ۲۲ وسمير 1972ع

مه كاروالا تنبار نيسله

خ بصورت کرسمس کار ف مرسله سرکاروالا ایمی الاسے جس کے بیے سرایا سیاس ہوں۔

الرئكتوب نصف الماقات بي نوفولو يمي نصف زيارت كوالا يزكا حق ركهما بير.

المحدمنتك كسركار والاكى زمارت موتى اورصاحب رادون كاجي مفايتها لا ان کو دیر گا دسلامت رکھے۔ اور سرکاروالاکی آرزوبرلائے۔ ایک مدت ہو تی سلسان طاک آپ

سع محروم مول - اس عرصه میں بہت سے آلام ومصائب کانشکارر با۔ بیوی کا انتقال اوگیا جس سے اب کے قلب برشان ہے۔

دوسری بیوی کے ہاں فدا کے فضل و کرم سے لوا کا ہو اجس سے کسی قدر الافی مو ائ فدانتعالیٰ کاشکریے ۔فرشی بو ماغم سرب کجی اسی کی طرف سے ہے ۔ اور برج ازدوست می دسدنیکوست.

بجر کا نام جاویدر کھاگیا ہے۔

ببمعلوم كركم مسرت بهوني كهرسر كاروا لامعه حبامتعلقين ومتنوسلين غدا كيفضل و كرم سع بهمدوجوه مع الخيريس - حيدرة يا دكى وزارت كي تنعلق طرح كى اقوا بمين اخيا پنجاب میں شایع ہوتی رہنی ہیں۔ عیر حلد ہی ان کی نر دید میں ہوجا پاکرتی ہے۔ آخری افواہ بها ب سرمی نتین صاحب کے متعلق نفی رگر دوجارروز موے کراس کی زور سے شردید

وه این لازمت سے سرکدوش موکر سم مرکو لاہور پنجنے و الے ہیں ۔ بہاں ا ن کا زور وشور سے استفیال موگا ۔ سناگیا ہے کہ وہ لاہور بائیکورٹ میں بھر اینا بررطری کا کام شروع کریں گے ۔ سرعلی ا مام صاحب کے مساعی کا نتیجہ اضوس ہے حسب د لخوا ہ بر آمار ند ہوا۔ سرکار کو یا دہوگا ج کچھیں نے بہت مدت ہوئی خدمت عالی میں عرض کیا تھا معلوم نہیں اب اعلی فیرت کیا طرنی اختیار کریں گے۔ بعد اس ناکا می کے عجیب عبیب خبریں اڑا فی کئیں۔ ونیا مجی خوب ہے۔ كوفى شخص اني تدبيركى تأكما عى ماننے كوتمارنيس مداكا على سب برغالب سرى والله غالب على امريار ولاكن اكثر الناس لا بصلهون . زياده كياعض كرون سوائے اس کے کشاوہ بادرہے۔

مقلص محداقبال

مدرة با دوكن ٥ روسم سير سير الم

ما في فرير سرا قبال

مبت نامه رقم زده ۲۲ دسمبر سندي كرسس كارد كى سياس كزارى مي وصول بوكر فقرشادمے لیے باعث شادی می موار فرری بیان ہے کہ زبان ہرسال کے بعد للٹا کھ آنا ہے اميدين زنده بوجاتى بين سارز وول سي جدت بيدا بعجاتى سي مصر 19 قدرت كالجميجابوا

مہمان ہود سے سامنے کھوٹا ہے۔ چونکہ نبا نباآ یا ہے اس لیے دنیا کوغیر مانوس تظریعے وبکھ رہائے نیا کا م اس کے سربڑا ہے اور کھول آسویے رہا ہے کہ کارخانہ فدرت میں کیا وخل ہے۔ونیا والوں ك ساته كياسلوك كرے اور سم سكس طرح بيش آئے۔ ايك نيا كارخان ديجه كر كھراا عماع اس کے مانوس بنانے کی کس طرح کوشش کریں۔ ہاری ضمن ایک سال کے لیے اس کے باتھ میں دیدی گئی ہے ۔ برامو بالحولا اب نو بورے یارہ جینیے کہ ہمیں اس سے یا تھ میں نبا ہما آ۔ اے ہمارے نئے مہمان ! اور اے فضا وفدر کے احکام و مفاصد کے حال هم اور توالیا اورز مالے کے وستور کے مطابق بہم تجہ سے ل کرخوش بھی ہوئے بیتے دیر کیا موقوف سے جوكوئى عبى نبانفص أتاب اس كاخر مفدم الهارمسرت كي سانعدكرنا بي برانا ب دسطح ہم نے بھی نیرا خیر مفلم کر لیا۔ نیرے وروو کے مروج رسوم بھی اوا کر لیے۔ نئے عیسوی سال کے بہلے ون خوشی منائی۔ احیاب کو کرسمس کار و بھیجے۔ نیے سال کی میارک یا دوی مگراہے ناخواند مهان توجهي نوتناكه بعارے ليكيالا ياہے۔ الى عالم كفسنتول عى جو زنبيل تری بن بے اس برسی کی نگاہ نہیں سگی ہوئی ہے۔سے کی انتھیں تیری طرف ہیں۔ گرنواب فاموش ہے کہ گویا ہمارے لیے کچھ لایا ہی نہیں اور بالکل خالی آیا ہے ہمارے کی توسعمول ہے کرجب کوئی نیاشخص آنا ہے نولوگوں کے لیے حسب تثبت و مزنیہ سوغاتیں لاما كزنام يهم هي جب سفربر جانة بي تووالسي برا في ملت جلن والون اوراحباب كري جو مكن ہونا بے نے آنے ہیں گر صلاو تو ایک سال كارات طے كر كے جو آيا ہے توخدا كے واسط كي تُوكه بهارے بير ميالا بائے .

البداريارب بغضل خورش ببريه بزراسيب حثيم بكشس

بیارے افبال او بنا میں کوئی چیزاور کوئی جذبہ بہیں جس ہیں اس قسم کی دو
خالف و منتضاد کیفینیں نہ ہوں ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہرکیفیت اور ہرجیزیں بیمتضاد صورتیں
اس لیے بیدا کی گئی ہیں کہ بغیراس کے ایک دوسرے کاحن و فیج معلوم ہی نہیں ہوسکا۔
دن اس لیے دن ہے کہ رات کے بعد آتا ہے اور رات اس لیے رات ہے کہ ون کے بعدا تی
ہ بھران دونوں کا مفا بلہ شخص کو اپنے خیال و مذاف کے مطابق اس امر کا فیصلا کرنے
ہیر آمادہ کر تا ہے کہ دونوں میں سے کون اچھا ہے اور کون برا۔ بہی صالت اور نبیت
اسی طرح کی تمام کیفینوں میں خیال کر لیجئے ۔ دنیا میں نوشی زیادہ ہے یاغم ۔ گرانصاف
اور غور سے دیکھئے تو پہ بحث ایسی ہے جیسے کوئی ہو چیخ و نبیا میں دن زیادہ ہے یا مات نیاد ہ ہے یا مات نیاد ہے کہ اس اور کھی نا خطف آپ کی
ہے یہ آگر خور سے دیکھا جائے تو وو تو ل کے میر شیخے فلالے کیاں درجہ میں سبز اور کھی نا خطف آپ کی دول کے میں ایک میر شیخے فلالے کیاں درجہ میں سبز اور کھی نا کہ بیوی کا لے وقت انتقال جو صدم ماس سے آپ کے دل کو موا ہوگا آپ کے دل سے
ہیوں کا لے وقت انتقال جو صدم ماس سے آپ کے دل کو موا ہوگا آپ کے دل سے
ہیوں کا لے وقت انتقال جو صدم ماس سے آپ کے دل کو موا ہوگا آپ کے دل سے
ہیوں کا لے وقت انتقال جو صدم ماس سے آپ کے ساتھ ہیدردی ہے ۔ دومری طرف آپ کے
ہیوں کا ای وقی کو کھی اس رہے میں آپ کے ساتھ ہیدردی ہے۔ دومری طرف آپ کے
ہور کی کا ای وقیر کو کھی اس رہے میں آپ کے ساتھ ہیدردی ہے۔ دومری طرف آپ کے

دوسری ملی می فرزند نربینه بیدا بواس سے جو نوشی آپ کو بو فی موگی و ه فابل ناز ہے۔
فقر شاد شاد کا می کے ساتھ آپ کو مبارک باد و بتنا ہے خداس کو با افبال جا و بدر کھے۔
حیدرآباد کی وزارت کے منعلق جو فہریں آپ کو بہونجیں آپ خود کھتے ہیں کہ
جلدہی اُن کی نزدید بھی ہوجا یا کرنی ہے ۔ اصل یہ ہے کہ ایسی فہریں ا خباری ہیں اصل
نہیں ہیں۔جب نظام دنیا ہی کسی اصول کا پابند نہیں تو ا خبادی فہروں پر کیا و توق
ہوسکتا ہے۔

بیارے اقبال دو کچه میں که کناموں وه کمنا نہیں جا ہتا۔ اور جو کمنا چاہنا موں وه کمنا نہیں جا ہتا۔ اور جو کمنا چاہنا موں وه کهد نہیں سکتا۔ خوشی معنی دارد که درگفتن نی آید۔

مندوشان کو پوری آزادی لنی جا ہنے جس روز ایبا ہوگا تو قیامت قبل از وقت آجائے گی۔

با وجود ایک بیدار مغز توی حکومت کے ہونے کن کن محببتوں میں رعا با ہرایک للک کی

نالہ وگریاں ہے۔ اگر آزادی حاصل ہو تو وہ حکمراں جن کے د اغوں میں فرعونیت ہے آفنلو

کے حکام جاری کریے میں دریغ نہ کریں گے۔ فدا محفوظ رکھے۔ اور اصلاح کرے۔ ای فت علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ خبر جو کچھ ہونے والا تھا ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کرد میں گا۔

علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ خبر جو کچھ ہونے والا تھا ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کرد میں گا۔

مبرا فط سی آپ کو بہونجاہوگا۔جس کے بواب کا انتظار ہے۔

فقيرت د

U 181 - 19 CELS

92

سرکاروالا نبارنسلیم مع النعظیم والانامه ابھی الا محس کے لیے افبال سرایا سیاس مے اور سال او کی مبارک باد فدمت عالی میں عرض کرتا ہے۔ سرکار عالی الا مرورز ماند کا نقشہ خوب کھینجا۔ گویا الفاظ میں

اس كيفيت كي نفويرا ناروي حس كي تفهوير سے رسك و قرطاس عاجر سي -

س سے پہلے میں ایک والا نامہ الا نصااس کی تغمیل میں بانگ درا کا نسخہ ارسال

مدمت كروناكيا ہے۔

وزارن حبدر ابادك ليه اب كسابعي افواه م كرمر محرشيع حصور نظام سنطاوكتا

کررہے ہیں ۔ وانشداعلم بالصواب ۔ فی الی ل اٹھوں نے پہال بیرسٹری کا کام شروع کردیا ہے۔ گرسرکار نے فوب فرایا کہ جو ہوا ہوگی جو ہونے والا ہے ہور ہے گا ۔ اکبر مرحوم کا بیشعریا د آگیا کیا خوب فراتے ہیں ۔

> جوہنس رہاہے وہ ہنس چکے گاجورور رہاہے وہ روچکے گا سکونِ دل سے خدا خدا کر' جوہورہاہے وہ ہو چکے گا

شُنَاد کی زیارت سامان مسرت و انبساط ہے۔ دیکھٹے بہسامان دور افقا دہ اقبال کو کب میسر آنا ہے۔ امید کہ سرکار عالی کا مزاج بخیر ہوگا۔ اور جلہ صاحبر اوگان مع منوسلین میں الخیر ہوں گئے۔

مخلص محداقيال

حیدرآبا و وکن ۱۱ رحبّوری م<mark>ه ۲۹</mark> ۱۹ م 91

ما في د مير النبال

آپ کاخطرفم زوہ ہم رحنوری پھلٹے وصول ہوکر نفیر شآد کے لیے باعثِ شاد کا می ہوا اورزال نے کے متعلق فقرشآد کے مضمون کی جو آپ لئے داو دی ہے وہ صرف آپ کاحن طن ہولیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو عمر ہاتھ سے نکل جانی سے اور کو کی تدبیر بن نہیں پڑتی کہ اس ہو فا کوروکس ۔ ہم نے بڑی بڑی بلند ہر وازیاں کیں اور ایسے ایسے کام کیے جو کھی کسی کے دہم گوگان بھی نہ تھے۔ قدرت سے فوب فوب مفالے کیے اپنے من تدبیا وراپنی مردانہ کوشش سے نیج رنگ کو دباؤی نہ تھے۔ فردت سے فوب فوب مفالے کیے اپنے من تدبیر وراپنی مردانہ کوشش سے نیج رنگ کی کشش میں ہم روز برو فتحوں برفتح بیں مارکو کی اس میں تدبیر ہیں کر کسکتے کہ اس ظالم زیالے کا فتم روکیں جو نہا بت نیزی کے ساتھ دوڑتا اور بھاگنا چلا جاتا ہے۔ زیالے کی دوڑ بھاگئے ہیں گوڑ دوڑ کے نیزدم گوڑوں یا شرط با ندہ کر دوڑت والے لڑکوں کی سی نہیں بلکہ جوروں کی سے بیج و ہماری جیب سے کوئی چیز رنگا لئے اور اپنی جان لے کے ذورو شور سے بھاگتے ہیں فدالے ہمیں جنبی فوبیاں اور دولتیں دی تھیں ای سے بین خوبیاں اور دولتیں دی تھیں ای سے بین جھیدی خوبیاں اور دولتیں کا چوٹٹا ( زیانہ ) ہم سے جھین جھیدیط کرلے بھاگا۔ اور ہماری ایک میں ای سے بیا کہ ایک کی بیا کہ اور ہماری کی ایک کا داور ہماری

ہم کی کی احد ایا ۔

ایم کی کی کی صحبت کی میں بیٹے کیے کیے کیے دو تنوں سے طے۔ کیے کیسے کام کئے کی کن احباب کی دوشتی کا و م کھر اگراب ہو و بیچھتے ہیں نوسب رخصت ہوگئے۔ سب جبو ڈکر چیا گئے اور اس ظالم زیانے لئے کسی کو کھی باتی نہ جبو ڈا۔ ساری نعشیں اور لذنیں اور مرسز و مجنت کے سب کر شیمے ہم سے جبین لیے گئید۔ اگر ہم اتنا ہر ورکر سکتے کہ گزشتہ ایا م بھر تاری سامنے آجا ہوں کی کیفینیوں کو بھر ہماری آئے کھول کے سامنے آجا بین اور اپنے ساتھ ان تمام و افعات اور اگلی کیفینیوں کو بھر ہماری آئے کھول کے آگر میں جب نہ وہ وہ ور فریب بین جبر آئھول کے سرہ ہورہی ہے تو وہ ول فریب بین جبر آئھول کے سامنے ہو جانے ہیں جنون میں زندگی لے مزہ ہورہی ہو کہ کیار اٹھ تا ہے کہ آیک بارد جبا کے سامنے کہ ایک بارد جبا کے سامنے کے دیا وہ دو بارہ دیکھنے کی ہوس ہے۔

یه ز مانی سی می انبی عمر کی منزلیں نیزی کے سانچہ طے کر رہے ہیں بہت خطرناک اور وشوار گزارب به برفدم پرخوف لگاموا ب برهم به كهد كراين ول كو خوش كر ليت ميس كه جنال نمانده جنين نيزسم تخوا مرماند سرم شفیع کے منعلق اس سے پہلے کھے خبریں الحی تھیں گراب تووہ خبر س تھی ہوا میں اللہ لا لگیں خفیفت میں اکبرمردوم کا پشعرض کو آپ لے لکھاہے بہن خوب ہے ہے جسنس د با بدد مینس بیک گابورور با بروه رویکی کا سکون دل سے خداخداکر و بور با برو دور ویکی گا شآ د اسی دن شاد کام موگاه ب دن أفبال اس کامهمساز وساز گار موگا آپ کے شاد كوزندگى يه ايكشكش بى دال ركها ب خير بهارى نوگزرگئى كر آيند دنسلول كے ليے مهم كوكياكرنا عاستُے کوئی تدبیرین نہیں بڑتی سراقبال ابزباده انتظار نکراؤکہ می نوبلو کاش سرخ شفع کے عوض آب می سراجان ہو جائیں تو نتآ دکے لیے فقيرتن و باعث نتباد ما في موكا ـ ار مينوري الملاقاء (٩٩) ما ئى دېرىسرا قبال ت میری فُون خیال نے لاہور کا نامین کرکے آپ سے مکالمہ کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اگرچہ ہے نے نتاہ جہور کو بہت دن سے یاد نشاد نہ کرکے نشا دکام نہیں کیا لیکین میں اس کو کم توجہی کے موا سے کنرنے کام وعديم الفرصتى كركوئي ناويل نهس كرسكناية ب كالافات كوببت ول چانهنا هـ و سيحض كب يه آرزوبر آني ہے اور کب دل کو نشائنتی نصیب ہونی ہے۔ اور کب الجھے ہوئے کامٹلجنے ہیں اور کس دفت نرک اطاعت ك بدعبادت وعبت الني سي معروفيت موتى باس ليك المالي الموالك والدكك وفيتك

انہیں فکو مبندلوں میں عمر گزرر رہی ہے۔

سر المالية كيا ورال 1913 أيا - جائے والا اگر برائھی نھا نوبھی اس كا ذكر بخركرنے ہیں۔ اگرا نے والے کے نبور اچھے زیمی نظر آئیں نویمی اُسے صبرو شکرسے فیول کرنے ہیں۔ فلا النے . غننی چیزوں کو دنیامیں بھیجا ہے ان میں نہ کوئی بالکل بری ہے نہ بالکل اچھی ہے۔ انفعاف اور جنتيوكي نظرسه ديجرو توبرول ببي صديا فوبيال ببي اور اجبول مي صدياعيوب فيمرض اس خدامے بیاک کی ذات ہے جوخو د فرما ٹاہے۔ الملک البوم ۔ اورخو دہی جواب دنیتا ہے۔ لللّٰاہے الواحلة لقهاريه ورتنه محض تبيطان موتوبو مكراس مبي سي فابل فدراوصاف نظرآني ب ۔ ناہم اس وفت اس بان کامو ضع صرور ہے کہ دل میں کوئی جو طے لگی موتو بجیس عبوی کا نام لے كرصبروشكر كے ساتھ رولے ۔ اور كوئى ناز د سطف نصيب بيونو جيبيں عيبوى كانام لے كر نوشاں منائبی عایم والاسال ہاری زنرگی کا ایک فیمنی برس ہم سے جیبن لبنا ہے جس کے حمین جائے کے بعد ہم سمجھنے ہیں اور پخیاتے ہیں کہ افوس اننے زمانے میں ایسے ایسے کام ہوسکتے تھے اور سم نے مجھ ند کیا اور آنے والا برس آ کرطرح طرح کی امبدوں اور آرزووں کے بلیے نوٹس دنیا ہے۔ گریم نے اس کو اپنی طبیعت سے ایک خوشی کی تقریب بنا دیاہے۔ ہم نئے سال برایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں۔ اوربرس کے پہلے دن کو اپنی زندگی میں ایک فوش نصیبی اور مسرت کادن تصور کرتے ہیں ۔ ہم اس نئے سال کے نشروع ہوتے ہی مزے مزے کی امیدو اور احیی اجھی آرزوہ ل کے شہریں اور خوشگوار خواب د بھفتے ہیں اور فرص کئے لینے ہیں کہ انجا ہیں جاہے عمر کی کننی ہی کمی ہوجائے مگر بیسال ہم سب کے حق میں مبارک اور اجھا ہی ہوگا۔

اس لیے ہم کو چاہئے کہم آپ کو مبارک یا دویں اور بے شک اس مو قع پر ایک لحاظ سے ضرور مبارک باد دے لینا جا ہئے کے کسے خبر ہے کہ آبند ہ سال کوئی د نیا ہیں ہوگا اور کوئی نہ ہوگا۔ مبارک باد دے لینا جا ہئے کے کسے خبر ہے کہ آبند ہ سال کوئی د نیا ہیں ہوگا۔ نالم

جوکام فدرت کر سپروہیں وہ تحییں عمیوی ہیں کا مبیا ہی کے ساتھ ہوے ہوہموں کے تغیرات اُسی معمولی کا میا ہی کے ساتھ ہوے کہ جس طرح ہرسال ہوا کرتے ہیں ۔ عمروں کی ترقی قوت کا گھٹنا بڑھنا یہ نوں کا بدلنا ۔ کا گریس کے مبیا ہو بلی کی خوشیاں وغیرہ وغیرہ ۔ عرض دینیا کا ہرچرخ جم مولی رفتار سے جناہے چلے گیا ۔ گرجی و قت اس طرف نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کا مجب کا انصام ہمارے ہاتھ ہیں تفاوہ کہاں تک اور کیوں کر سرانجام پایا نو دبر کا مصرف کے بعد کسی فدر حسرت کے ساتھ نادم ہونا بڑا۔ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ۔ اس نئے جہان جھیس عبوی کی خاطرداری ہیں کس طرح کرتی چاہئے اور ہمارے کون کون کون ہوں تھی میں کر سکتے ۔ اس نے کام اس سے وابنہ ہیں اس کے منعلق ابھی ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے ۔ کہرحال ہم ہم کون گون ہیں۔

سال تومبارک پاست.

سان العصر اكرمروم كاا يك شعر يا دآياج انهول ن جيم اپنے ايك خط بيس

الفائد المائد المائد

نشآدرا دیمیم بالانزنه اوج بنشکار ذون دروننی سن اورابسن بادریش کار پیملامصرع مقبقی مسرن کآ بنیم خط طولانی پیمگیا۔

سکاره الان

خولصورت كرسمس كارد (ك ليه ؟) جس سے سركاركى القات عبى مرسال بوجاتى ب افیال سرایاسیاس ہے۔ مبارک باد کا ارزو بھی انتھا مگر مفصل عربضہ لکھنے کی نوبت نہ آئی اس كى وجديد أراب كرمين خود معى الل لا مورك اصرار سے بنجاب كونسل كے الميكشن ميں گرفتار نخفا ـ الحد للتذكه نبن سرارى مجارتى سيكامباب موا ـ اوراب فرصن باكر به عريضه سر کاروالا کی خدمت میں لکھ رہاہوں۔ مجھے تنبین ہے کہ سرکاروالا کا نفررہبدر آباد کے لیے بانتها برکات کا باعث موگار بلکسی نواس بان کا اسبد وارمول کرسرکار کا وجو د باجود ان نمام شکلات کے ازالے کا یاعث بہو گا جواس وفت مبندوننا فی روساء کو در میش بب ۔ اگریم کارے انر ورموخ کی وجہ سے جمہرآف پرنس مندوننا فی روسا اور سرکار انگریزی کے نعلفات كے مئلے كو ابنا سوال بنالے نوجیرت الكيزننائج كے ببيد ا ہونے كى نوقع ہے۔ رائل کینن ہندوننان میں عنظریب آنے والی ہے۔اس منطے کی چھان بین کے لیے بین الافوا قانون جاننے والوں کی ایک جاعت تبار کرنی جائے بو کمیشن کے سامنے شہادت دینے والو<sup>ل</sup> كواس ملك كم ما لهُ و ما عليه مي يورے طور بر نيار كرے اگراس ملك ميں افيال كى ضرورت بونو و ه بهی اینی بساط کے مطابق حاصرہے۔ انشاء الله سرکاروا لااسے خدمت بن فاصر ندیائیں گے۔ مگر پیٹلہ نہابت ضروری ہے اس کی طرف فوری نوجہ ہونا چا سئے اور اس کے بِ كاطرنني عِي بِي عِرسي نا اويرعرض كبابرار كم تنعلق جوطرنتي اختبار كيا كيا تفسا

میری رائن نفس بین میچه نه تنها به انشاء استار الافات موگی تومفصل عرض کروں کا مامید کر مضورالا مع متعلقبین و متوسلین مع الخیر موں گئے۔

نيازمند دبربيذا فبآل

سهر حنوری م<u>حا<sup>19</sup> ۱۹</u> شوفت چهنمک داد مذاق اد بم را

ا الى در دل زِنْمنائ لافان نوشورسيت مائى ۋىر افيال

ا بیک مدت کے بعد محبت نامہ الا ۔ باد آوری کا شکر بد ۔ بیجاب کونسل کے الکشن ا میں نین ہزار کی مجار ٹی سے آب کا کا میاب ہونا ففر شآد کے لیے نتنا د کا می کے ساتھ مبارک با

دینے کاسب ہے۔ بول نوعمو ما آپ کی ہر کامیا بی فقیر نی آد کی خوشی کاسب بہوئی ہے خصوصاً وہ کامیا بی جواعوان وافران بی سرخرد کمرے مزید مسرت کا باعث ہے۔

منصب جلیلا صدارن عظی کے متعلق آپ کے مخلصانہ اور محبت آگیں نہنین کے نار

کا جو ابنگریدی آپ کو پنیج بیکا ہوگا ۔ گرمیں بر دیجھ رہا ہوں کہ حبدر آباد کے معاملات اس مرکز سے بہترت آگے گزرگئے جہاں بران کو فقرنے ایک دن بیجھے جبورا انتفار رزوہ عہدہ دارہ بن زمعانلا کے انتفصال کا طریقہ ۔ گرمیری لگاہ موجودہ تغیرات سے غیرا نوس نہیں ہے جس خدائے بزرگ لئے با وجود ہنسم کی مخالفتوں اور رکا دلوں کے اعوال وا فران میں کا میا سب کیا وہی ہرحال ہیں کفسل و معین ہوگا ۔

فقیری صدارت کوبیلک کے جونل نے ملی مفاد کے اغتبار سے بیسی کچھ اہمیت دی ہے دہ کسی تشریح و توضیح کی مناح ہندی کے دی ہے دہ کسی تشریح و توضیح کی مناح ہندی میں ہے۔ اگر چہ ارا کین سلطنت کی موجود کی شکش ان کے اندرونی و بیٹر فی

اختلافات مخالفانه مرگرمیا ن مزده گیرون کی برشور بیاسی فضاء برسب ایسی چیزی این جو باب حکومت کے افتداری منتقبل بر انر ڈالنے والی ہیں ۔ اگراس وقت کے حالات سے بموشیار و با نیمز خیرانداشان دولت نے اپنے ذاتی اغراض ومفاد کوسلطنت کی فریان گا ہ پر بعینے طرح اللہ اللہ کے ساتھ گوارا کرلیا تو نفینًا میری صدارت کے نت الج من حیث السلطنت اس کے لیے مفید ومنو د مندنکل سکیں گئے۔ اور اس کے برعکس وه ابنی صند و بهسط د هرمی اور ساز نتو بیر فابجر و کرا خلا فات کے طلسمہ سے نکلنے بب کامیا مذ مهوسك اور ذاتنيات كے خيال كو و ه اپنے سے دور مذكر سكے تواس امر كے بفين مذكر لينے كى كوئى وجہ نہیں کمران کی ا*س وفت کی نو دغرض مندی نو*اہ ذانی اغرا*ض کے باعث معرض* وجو د میں آئی ہویا یارٹی فیلنگ کے انزان نے ان کی آنکھوں بریٹی یا ندو کر بصارت کواس مذک جلادیا ہو کومنتقبل قریبہ کک ان کی نظری رسائی نہو اس کا انزسلطنت کے دفارکودالل کیے بغیر ہذرہے گا۔ فقیرا بنی بوری فوت کے ساندوان شکلات کے ازالے کی کوشش کرتے کہ لیے نبیارہے جواس دفت مہندونٹانی روساءکو درمیش ہیں۔ اگرمہری کوشش مہندونتا بی روساء اورسر کاد اگریزی کے نعلقان کے مثلہ کواینا سوال بنالے نومیس سمجھوں گاکہ مبرے افتداری أنرات کی مجھے وا دیلی ۔ اور میں لئے اپنی کا مبا نی کے نمام مدارج طے کریے ۔ گراس کے سانچھ ہی مجرد مېرى كوشش اس وفت ك نيمني موكى جب ك آب ايساسليم الرائي خف ميرا فوت بازو نه موكا . یں نے بھی سناہے کہ را الکمنین سندوشان میں آنے والا بے حووا لبان مہندوسر کارانگلینہ کے مسُّلہ برغور کرے گا۔ صرورت اور شدید صرورت ہے کہ فانون دانوں کی ایک جاعت ننہا دت کے لیے نیار رے یے تنک آپ کامشورہ مفید نابت ہوگا۔





| رزمهر شی () | DUE DATE                     |
|-------------|------------------------------|
|             |                              |
|             |                              |
|             |                              |
|             |                              |
|             |                              |
|             |                              |
|             | Ram Bahu Saksena Collection. |
|             | 444                          |

| -116            |       | Seksena C | dry 7 |
|-----------------|-------|-----------|-------|
| <del>(10°</del> | - Chr | 447       |       |
| Date            | No.   | Date      | No.   |
|                 |       | 4         |       |

.